رسول القال مي عابير طرين انقلاب و اکر اسراراحد بانی تنظیم اسلامی

نحمدة ونصلى على رَسولهِ الكريم .....امَّا بَعد: اعوذ باللهُّمن الشَّيطُن الرَّجيم - بِسُم اللهِ الرَّحْمِن الرَّحِيم هُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُل يَ وَيُنِ الْحَقِّ لِيُنْظِيمِرُ وَعَلَى اللهِ يَنِ كُلِّم ﴾ (التوبة: ٣٣٠ الفَّح: ٢٨) الصّف: ٩) هُوَمَا اَرْسَلُنَك اللَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرً الْآئِرُ الهِ (سبا: ٢٨) هُولَدَدُ كَانَ لَكُم فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسُوةٌ حَسَنَةً لِكُنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيُومُ الْأَرْزَ وَذَكَرَ اللَّهِ مَا لللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عليم ورحمة الله وبركانة

ملکی اور قومی سطی پرپاکتتان کے بارے میں بھی میر آیہ موقف آپ کے علم میں ہے کہ پاکتان کے خاتمے کی الٹی گئتی شروع ہو چکی ہے۔ اس لئے کہ یہاں یہا تھا م کی وجۂ جواز کھو بیٹھا ہے۔ البتہ ابھی اللہ کی طرف سے ایک مہات باقی ہے اور اب اس کے بقاء واستحکام کی صرف ایک صورت ہے کہ یہاں پر اسلامی انقلاب برپا ہو۔ بیر ملک اسی مقصد کے لئے قائم کیا گیا تھا۔ بانی ومؤسس پاکتان قائد افظم نے کہا تھا کہ ہم پاکتان اس لئے چاہتے ہیں کہ اسلام کے اصول حریت واخوت ومساوات کا ایک عملی نموند دنیا کے سامنے پیش کریں۔ یہی بات مفکر ومبشر ومصور پاکتان علامه اقبال نے فرمائی تھی۔ تیسری طرف بیرد کیھئے کہ عالمی سطح پراس وقت دنیا کی سب سے بڑی قوت امریکہ اور اس کے حواری اس بات پرٹل گئے ہیں کہ دنیا میں کہیں پر اسلامی نظام کا ظہور نہ ہو۔ یہ وہی بات ہے جوعلامہ اقبال نے ابلیس کی زبان سے کہلوائی تھی۔

عصرِ حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرعِ پیغیر کہیں!

آج امریکہ اور پوری مغربی دنیا پر بالفعل بیخوف طاری ہے کہ کہیں دنیا کے کسی کونے میں شرع پیغیبر گاعملی ظہور نہ ہوجائے۔ ظاہر بات ہے کہ ' نجاءَ الْحُقُّ'' کے بعد' ' زَهَقَ الْبَاطِلُ''اس کالازمی نتیجہ ہے۔ اور بیخوف ان پراس در جے مسلط ہے کہ ان کی پوری گلوبل پالیسی اسی پر مرکوز ہوگئی ہے۔ اس کئے کہ انہیں نظر آر ہاہے کہ عالمِ اسلام کے اندر اسلامی نظام کو قائم کرنے کا جذبہ انگڑا ئیاں لے رہا ہے اور بیجذبہ ان کے اعتبار سے بہت خوفنا ک جذبہ ہے۔اس میں میں کی صرف یہ ہے کہ ابھی اُس جذبہ کو تیج راؤ مل نہیں ال رہی اور محض جذبہ اس وقت تک ناکا نی ہے جب تک اسے تیج لائے مگل بھی نیل جائے۔

ان متیوں زاویوں کے حوالے سے میری بات جس نقطے پر آ کرمرکوز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کو نظام زندگی کے طور پر نافذ و عالب کرنے کے لئے تیج لائے مگل واضح کیا جانا وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔اور تیج لائے مگل وہی ہوگا جو سیرت النبی سے ماخوذ ہو۔ہم نے وہ احادیث ایک جگہ جو کر کے بہت عام کی ہیں جن سے یہ یہ یہ تا میں اس اور کا اور کفار کا ''نیوورلڈ آرڈر' 'نہیں' اسلام کا'' کر کے بہت عام کی ہیں جن سے یہ یہ یہ تا میں ہوگا۔ یہ جس ''نیوورلڈ آرڈر' 'کو دنیا پر مسلط کرنا چا ہتے ہیں وہ در حقیقت'' جیو (بہودی) ورلڈ آرڈر' ' ہے' جبکہ اسلا مک ورلڈ آرڈر مضفا نہ اور عادل نہ نظام ہے اور اس کے بارے میں مجرسول اللہ تا نظام ہوگا ' ہوگا ہوگا ہوگا آرڈ نظام کے عرب میں بیدا ہوئی تھی۔ دنیا کے کس ایک ملک میں بھی بینظام کیفیا میں ہوگا ہوگا ہوگا ' ' بعنی امام وارا لیجر سے امام ما لگ کا قول ہے: ' ' لا یک نظام نے عرب میں پیدا ہوئی تھی۔ دنیا کے کس ایک ملک میں جمد سے کی اصلاح ہوئی تھی۔ جنا نے کس میں امام وارا لیجر سے امام ما لگ کا قول ہے: ' ' لا یک تھا ہوگا ہوگا ہوگا گا انتقال بر پاکر نے کے لئے ہمیں مجمد سول اللہ کا قول ہے: ' ' لا یک تھا ہوگا ہوگا کے انقلاب کر پاکر نے کے لئے ہمیں محرسول اللہ کا قول ہے: ' ' لا یک تھا ہوگا ہوگا کی انتقال بر پاکر نے کے لئے ہمیں محرسول اللہ کا نقال ہوگا ہوگا گا کہ کہ کر اس طریقے پر جس پر کہ کہ جہنا ہوگا واللہ ہوگا ہوگا ہوگا گا گا تھا ہوگا کہ کہ کے کہ ہمیں محرسول اللہ کا فیا کہ کہ کہ کہ کا را جو گا کہ بھی طرح جمنا ہوگا واللہ کے انتقال ہوگا ۔ کا معلی کا را چھی طرح جمنا ہوگا والے کہ کو اسلام کو کا معلی کا را جو گا کہ میک میں کے دو کے کہ کے کہ کو کے کہ کو کو کے کہ کو کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کو کی کے کہ

میں نے یہ چند باتیں بطورتمہیدعرض کی ہیں تا کہ آج کی گفتگو کی اہمیت آپ پر واضح ہوجائے۔ آج غلبۂ اسلام کے لئے لوگوں کے جذبے میں کمی نہیں ہے' لیکن صحیح لائحمل پیش نظر نہ ہونے کے باعث تحریکیں إدھراُ دھر بھٹک رہی ہیں اور ان کا حال بالفعل بیہو گیا ہے کہ

> نثانِ راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو ترس گئے ہیں کسی مردِ راہ داں کے لئے!

اسلامی انقلاب کے لئے صحیح لائے ممل اختیار کرنا ہوگا جو صرف اُسوہ رسول مَا تَشَیّع میں ہے۔ ارشادِ ہاری تعالیٰ ہے: ﴿لَقَدُ كَانَ لَكُم فِی رَسُولِ اللّٰہِ اُسُوہٌ میں ایک بہت عمدہ نمو نہ موجود ہے۔ لیکن اس'' اسوہ حسن' سے استفادے کی تین شرا لَط ہیں' جوساتھ ہی بیان فرما دی گئی ہیں: ﴿ لِمُن کَانَ يَرْ بُو اللّٰہُ وَالْیُومُ اللّٰہِ وَالْیُومُ اللّٰہُ وَالْیُومُ اللّٰہُ وَالْیُومُ اللّٰہُ وَالْیُومُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ وَا وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَا مُوجِود ہے۔ چیسے قرآن 'دھو کی اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ وَا اللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰ

#### انقلاب كالغوى واصطلاحي مفهوم

استمہیدی گفتگو کے بعدسب سے پہلے ہمیں یہ جھنا ہے کہ انقلاب کے کہتے ہیں۔ اس کے فظی معنی ہیں تبدیلی ۔ لہذا ہم یہ لفظ کے ساتھ جوڑ کر استعال کر لیتے ہیں۔ مثلاً علمی انقلاب ثقافتی انقلاب سائنسی انقلاب فوجی انقلاب میں اس کے انقلاب کے اصطلاحی مفہوم میں اس استعال کی گنجائش نہیں۔ بلکہ کسی معاشر نے کے سیاسی نظام معاثی نظام میں ہے کسی ایک میں بنیادی تبدیلی کو تھے انقلاب سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ آج و دنیا بھر میں انسانی زندگی کودو حصوں میں تقسیم مانا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک حصہ فردکی انفرادی زندگی سے متعلق ہے جبکہ دوسرا حصہ زندگی کے اجتماعی معاملات کو محیط ہے۔ ان میں سے مقدم الذکر حصہ فد ہب کا دائر و کار ہے جو کہ عقائد (dogmas) 'مراسم عبودیت (rituals) اور ساجی

رسومات (social customs) پر شتمل ہے۔ آج دنیا بھر میں ان معاملات میں فر دکو آزاد تسلیم کیا جاتا ہے۔ چنا نچہ ہر شخص کو آزاد کی حاصل ہے کہ وہ جس طرح کے چاہے عقا کدا پنالے۔ چاہے وہ ایک خدا کو مانے 'چاہے سوکو مانے یا ہزار کو مانے 'چاہے کسی کو بھی نہ مانے۔ جس طرح چاہے مراسم عبودیت بجلائے۔ چاہے گوشنشین ہوکر تیبیا کیں کرے 'چاہے بتوں کے آگے بجدے کرے'یا ایک نادیدہ خدا کی پرستش کرے۔ مراسم عبودیت کی اسے آزاد کی بہالائے۔ چاہے دوزے رکھے' نماز پڑھے' چاہے مندر میں جائے یا چرچ میں' اجازت ہے۔ اسی طرح ساجی رسومات اداکرنے میں وہ آزاد ہے۔ شاد کی کے موقع پر چاہے نکاح پڑھوائے جاہے بھیرے ڈلوائے۔ فوت شدہ شخص کی میت کو چاہے دفن کیا جائے چاہے اسے جلاد یا جائے۔

زندگی کا دوسرا حصہ تہذیب' تہدن' ریاست اور سیاست یعنی اجتاعی نظام سے متعلق ہے اور بیسیاسی نظام' معاثی نظام اور سابی نظام کے سیکولرزم کا Politico-Socio-Economic System) مطلب لا فہ ہیت نہیں ہے۔ اس کا نام سیکولرزم ہے۔ واضح رہے کہ سیکولرزم کا مطلب لا فہ ہیت نہیں ہے' بلکہ یہ ہمہ فہ بہیت' لا وینیت کے اصول پر بنی ہے۔ سیکولرزم میں فہ جب تو سارے قابلی قبول ہیں۔ یہ بات تو بش بھی کہتا ہے کہ " We are ready to embrace Islam" سینے گا گ اور چرج خرید ہے اور انہیں مساجد بنالیا' ہم نے اس پرکوئی اعتراض نہیں کیا۔ انہوں نے یہاں بڑی تعداد بیس ایفر وامر بکنز کو اور پچھ گوروں کو بھی گا گ اور چرج خرید ہے اور انہیں مساجد بنالیا' ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس لئے کہ بحیثیت فہ بان کی اسلام سے کوئی جنگ نہیں ہے' لیکن ایک نظام میں۔ اسلام آئیس قطعاً گوارانہیں۔ اسلام کے اس تصور کو وہ فنڈ امنٹلزم کو دہشت گردی کا لیبل لگ گیا ہے' الہذا وہ فنڈ امنٹلزم کو دہشت گردی کے خلاف جنگ' کا نعرہ ولگ تے ہیں تو بھی'' نیبا د پرتی کے خلاف جنگ' کا نعرہ ولگ تے ہیں تو بھی '' نیبا د پرتی کے خلاف جنگ' کا نعرہ ولگ تے ہیں تو بھی '' نیبا د پرتی کے خلاف جنگ' کا مرادف قرارد سے ہیں۔ چنا خوج بھی وہ'' دہشت گردی کے خلاف جنگ' کا نعرہ ولگ تے ہیں تو بھی '' نیبا د پرتی کے خلاف جنگ' کا نعرہ ولگ تے ہیں تو بھی '' نیبا د پرتی کے خلاف جنگ' کا خرہ ولگ تے ہیں تو بھی 'نیبا د پرتی کے خلاف جنگ' کا خرہ ولگ تے ہیں تو بھی 'نیبا د پرتی کے خلاف جنگ' کیا۔ اسلام کے عقائد عبی تو بھی وہ نیبا سے ہیگا۔ اسلام کے عقائد عبی نوبا د اسلام کے عقائد کی عبال اسلام کے عقائد کی عبال اسلام کے عقائد کر عبال سابھ کے عقائد کی عبال کی دلیات کے خلاف نیبال سے کوئل میبال کے خلاف کے علی اسلام کے عقائد کوئل میبال کے خلاف کے عقائد کی عبال اسلام کے عقائد کی عبال کے خلاف نیبال ہے۔

آج کی اصطلاح میں انقلاب اس اجھاعی نظام میں کسی تبدیلی کو کہتے ہیں۔ مذہبی میدان میں کسی بڑی سے بڑی تبدیلی کو بھی انقلاب نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے' اس کو سمجھ لیجئے۔ تاریخ انسانی میں سب سے بڑی مذہبی تبدیلی ۲۰۰۰ عیسوی میں ہوئی تھی جب شہنشاہ وروم قسطنطین اعظم نے عیسائیت اختیار کر لی تھی اور ساری سلطنت عیسائی ہوگئ تھی۔ مذہبی تاریخ کے اندراتنی بڑی تبدیلی (Conversion) بھی نہیں ہوئی ۔ سلطنت روما اُس وقت تین براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی' پوراشالی افریقہ' پورامشرتی یورپ اور پورامغربی ایشیا۔ لیکن اتنی بڑی مذہبی تبدیلی کا نام بھی انقلابات کی تاریخ میں نہیں گوایا گیا۔ اس لئے کہ اس مذہبی تبدیلی سے سیاسی' معاشی یا ساجی نظام میں کوئی بنیادی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ انقلاب تاریخ میں نظام' میا بی نظام' میا ہی نظام' میا تاریخ میں کوئی بنیادی نوعیت کی ہو۔

#### كامل انقلاب كى واحدمثال: انقلاب نبويً

اب ہم دنیا کے چند مشہور انقلابات کا جائزہ لیتے ہیں۔ان میں'' انقلاب فرانس'' بہت مشہور ہے اور اس میں شک نہیں کہ یہ واقعی انقلاب تھا۔
لیکن اس سے صرف سیاسی نظام میں تبدیلی آئی تھی۔ فدہب پہلے بھی عیسائیت تھا' بعد میں بھی وہی رہا۔ ساجی ڈھانچے (Social Structure) میں
بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔تو انقلاب فرانس میں صرف سیاسی نظام تبدیل ہوا۔ دوسرا بہت مشہور انقلاب روس کا بالشویک انقلاب ہے جو ۱۹۱۷ء میں
آیا۔ اس سے صرف معاشی نظام تبدیل ہوا۔ تمام ذرائع پیداوار قومیا لئے گئے اور انفرادی ملکیت کا خاتمہ کردیا گیا۔ نوٹ بیجئے کہ یہ دونوں انقلابات
ہیں جبکہ رومن امپائر کا بیک وفت کر سچین ہوجا نا انقلاب نہیں ہے۔

ایم این رائے ایک بڑگا کی ہندوتھا اور وہ اعزبیشنل کمیونٹ آرگنا کر بیشن کا رکن تھا۔ اس نے ۱۹۲۰ء میں ہریڈلا ہال لا ہور میں''اسلام کا تاریخی کردار'' (The Historical Role of Islam) کے عنوان سے لیچر دیا اور کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ انسانی کا تظیم ترین انقلاب محمد (منظیم نہیں ہے ایک بڑگا کی ہندو ہے اور ٹاپ کا کمیونٹ ہے' لیکن وہ بیات سلیم کر رہا ہے ۔ یہ تو ۱۹۲۰ء کی بات ہے' یعنی صدی کے آغاز سے ۲۰ برس بعد — اب ۱۹۸۰ء پر آجائے صدی کے اختام سے ۲۰ برس قبل سے اس کہ میں ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے بات ہو ہو گائی ہارٹ نے کہ برس بعد سے اب ۱۹۸۰ء پر آجائے میں کے اختام سے ۲۰ برس قبل سے ایک سو انسانوں کا انتخاب کتاب " میں اُس نے پانچ ہزار سالہ معلوم انسانی تاریخ میں سے ایسے ایک سو انسانوں کا انتخاب کا مدوجہ بندی (gradation) کر کے ان کی درجہ بندی (ورجہ بندی (gradation) کی جنہوں نے انسانی تمدن کے دھارے کے رخ کوموڑ نے میں موثر کر دارادا کیا۔ اور اس درجہ بندی میں وہ نبرا کی پر لایا محمد رسول اللہ کا گھڑا کو ۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ ند ہب کے اعتبار سے عیسائی ہے اور میری اطلاع کی حدتک ابھی زندہ ہو اور مین ہٹن میں رہائش پذیر ہے۔ اس کی یہ کتاب و نیا میں بہت عام ہوئی ہے' لیکن اشاعت کے بعدوہ بہت جلد نا یا بہوگی تھی اور عام خیال بیتھا کہ شاید کی سازش کے تحت اسے غائب کیا گیا ہے۔ اس کے کہ اس نے اس کتاب میں (عیسائی وی کرد دیک خدا کے اکا وتے بیٹے) حضرت میچ کی کوئبر تین بررکھا اور حضور منگا ہے' کوئی آئی کے اس نے کہ اس نے کہ اس نے کہ اس نے تام کیا ہے ورکھور منگل ہیں گی ۔ اس نے کھا ہے:

"My choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels."

ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کے نزدیک انسانی زندگی کے دوعلیحدہ علیحدہ میدان ہیں۔ایک ہے مذہب اخلاق اور روحانیت کا میدان جبکہ ایک ہے تدن میں انہائی میں تہذیب سیاست اور معاشرت کا میدان اور ان دونوں میدانوں میں انہائی کا میاب (Supremely successful) انسان تاریخ انسانی میں صرف اور صرف ایک ہی ہیں اور وہ ہیں حضرت محمد منگا گھڑا ہے۔ جن لوگوں کو بالعموم بڑا سمجھا جاتا ہے ان کی عظمت کسی ایک پہلو سے نمایاں ہوتی ہے۔عبادت گزاری اور نفس شی میں گوتم بدھ بہت او نچاہے۔اخلاقی تعلیمات کے اعتبار سے حضرت میں جہت او نچاہے ہیں کیمن ریاست میں ان کا کوئی دخل نہیں ۔ فتو جات اور ملک گیری کے حوالے سے سکند راعظم بہت او نچاہے اٹیلا بہت او نچاہے 'گیز خان بہت او نچاہے' اکبراعظم بہت او نچاہے' اگرا قالی مقام تھا؟ یہاں زیرو سے بھی کا منہیں چلے گا'

minus لا نا پڑے گا۔ تاریخ انسانی میں صرف اور صرف ایک ہی انسان ہے جو ہر دواعتبار سے بلندترین اور کا میاب ترین قراریا تا ہے ——اوروہ ہیں محمد رسول الدَّمَا ﷺ۔

اغیار کی گواہیوں میں سے تیسری گواہی میں ایچ جی ویلز کی دیا کرتا ہوں' لیکن اس کی جس عبارت کا میں حوالہ دیتا ہوں' اس کی کتاب'' A منجارت کونکال دیا گیا ہے۔ واقعتاً کسی دشمن کی زبان سے اس سے بڑا خراجِ شخسین ممکن نہیں۔ اس لئے کہ ایچ جی ویلز بدترین دشمن ہے۔ اس نے حضور مُگالِیّا کی سیرتِ طیبہ پرسلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین (دوبد بخت جومسلمانوں میں پیدا ہوئے) ان سے کہیں زیادہ زہر لیا اوران سے کہیں زیادہ کی سیرتِ طیبہ پرسلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین (دوبد بخت جومسلمانوں میں پیدا ہوئے) ان سے کہیں زیادہ زہر لیا اور ان سے کہیں زیادہ کی سیری والے جملے کہے ہیں ۔ لیکن جب اُس نے آئے خصور مُگالِیّا کی خطبہ ججۃ الوداع میں رسول الله مُگالِیّا کی خطبہ جہۃ الوداع میں رسول الله مُگالِیّا کی فرمایا تھا:

کے مندرجہ ذیل الفاظ کا حوالہ دیا ہے تو وہ گھنے طیک کرخراج شخسین پیش کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ خطبہ ججۃ الوداع میں رسول الله مُگالِیّا کے فرمایا تھا:

((یا اَیُّمَا النَّاسُ! اَلَا اِنَّ رَبِّهُمْ وَاحِدٌ وَانَّ اَباکُم وَاحِدٌ اللَّا لَا فَضَلَ لِكُرَ بِيَّ عَلَى اَتَحْبِي وَلَا لِاَحْمَ عَلَى اَنْ وَ وَلَا اَسْوَ وَ وَلَا اَسْرَاحِدُ وَ وَلَا اَسْوَ وَ وَلَا اَسْوَ وَ وَلَا اَسْدَ وَ وَلَا اَسْرَاحِدُ وَ وَلَا اَسْوَ وَ وَلَا اَسْوَ وَ وَلَا اَسْوَ وَ وَلَا اَسْوَ وَ وَلَا اَسْرَاحِدُ وَ وَلَا اللّٰوَ وَ وَلَا اَسْرَاحِدُ وَ وَ وَلَا اِسْوَالْ وَلَا اِسْوَ وَ وَلَا اللّٰوَ وَ وَلَا اللّٰفَا وَلَا اللّٰوَ وَ وَلَا اللّٰوَ وَاللّٰوَ وَ وَلَا اللّٰوَ وَاللّٰوَ وَاللّٰوَ وَلَا اللّٰوَ

''لوگو! آ گاہ ہو جاؤ'یقیناً تمہارارب ایک ہےاورتمہارا باپ بھی ایک ہے۔خبر دار! نہ کسی عربی کو کسی عجمی پرکوئی فضیلت حاصل ہےاور نہ کسی عجمی کوکسی عربی پر۔اورنہ کسی گورے کوکسی کالے برکوئی فضیلت حاصل ہے اورنہ کسی کالے کوکسی گورے پر۔فضیلت کی بنیا دصرف تقویل ہے۔'' ا پچ جی ویلزا گرچہ عیسائی ہے'لیکن خطبہ ججۃ الوداع کا حوالہ دینے کے بعدوہ پیاعتراف کرنے پراینے آپ کومجبوریا تاہے: ''اگر چہانسانی اخوت'مساوات اور حریت کے وعظ تو دنیا میں پہلے بھی بہت کیج گئے تھے اورا پسے وعظ ہمیں مسیح ناصری کے ہاں بھی بہت ملتے ہیں' لیکن پیشلیم کئے بغیر چار ہٰہیں کہ بیرمجد (مُثَاثِیْزُم) ہی تھے جنہوں نے تاریخ انسانی میں پہلی باراناصولوں پرایک معاشرہ قائم کیا۔'' چنانچہ دشمنوں کی گواہی سے بھی بیہ بات ثابت ہوگئی کہ بیرتاریخ انسانی کاعظیم ترین انقلاب تھا جومجہ رسول اللّه مَکالِیُؤم نے بریا فرمایا۔انقلابِ محمدی (علی صاحبہ الصلوٰ ۃ والسلام ) کا انقلاب فرانس اورا نقلاب روس سے تقابل کریں تو نظر آتا ہے کہ انقلاب فرانس میں صرف سیاسی نظام بدلا اورا نقلاب روس میں صرف معاشی نظام تبدیل ہوا — لیکن انقلابِ محمد گامیں ہر چیز بدل گئی۔ مذہب بھی بدل گیا' عقائد بھی بدل گئے' رسو مات بھی بدل گئین' سیاسی نظام بھی بدل گیا'معاثی نظام بھی بدل گیا'معاشرت بھی بدل گئی۔کوئی بھی شےاپنی سابقہ حالت پر قائم نہیں رہی۔ڈھونڈ کر بتا پئے کہ فلاں چیز جوں کی توں رہ گئی ۔ جہاں پڑھے کھےلوگ انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے اس قوم کوآ پے مُلاَشِیَا نے علم کے میدان میں دنیا کا امام بنا دیا۔انہوں نے نئے نئے علوم ا یجاد کئے' پوری دنیا کاعلم سمیٹ کر' ہندوستان اور یونان تک سے علم لے کر' اورا سے مزید develope کر کے دنیا کے سامنے رکھا۔ تو پہلی بات بیہ ٹا بت ہوئی کہ دنیا کا جامع ترین' تھمبیرترین اور most profound انقلاب مجمرعر بی مَثَاثَینَا کا انقلاب تھا' کوئی دوسرا انقلاب اس کے مقابلے میں نہیں آسکتا۔ باقی سب جزوی (partial) انقلابات تھے۔ باقی تمام انقلابات میں آپ دیکھیں گے که فکر اور دعوت دینے والے کچھاورلوگ تھے جبکہ انقلاب بریا کرنے والے بچھاور۔ مارکس اورا پنجبزنے کتاب Das Capital جرمنی یا نگلتان میں بیٹھ کرککھی' لیکن جرمنی اورانگلتان کے کسی ا یک گاؤں میں بھی مارکسٹ انقلا بنہیں آیا' بلکہ تیسرے تیواڑے کہاں جا کرروس میں بالشویک اور مانشویک کے ہاتھوں انقلاب آیا' اورعین وقت یر فرنٹ پرلینن آ گیا۔اس انقلاب کے بریا کرنے میں نہ مارکس کا کوئی حصہ ہے نہ اپنجلز کا۔تو فکر دینے والے اور تھے اور انقلاب بریا کرنے والے اور۔اسی طرح والٹیئر اور روسوجیسے بےشار اصحابِ قلم تھے جنہوں نے حریت' آ زادی اور جمہوریت کا ایک فکر دیا تھا' لیکن وہ محض ڈیسک ورکر تھے' کتا ہیں کھے سکتے تھے' میدان میں آ کر قیادت نہیں کر سکتے تھے۔لہذا فرانس میں انقلاب بریا کیا اوباش اور بدمعاش لوگوں نے ۔ یہی وجہ ہے کہ انقلابِ

فرانس انتہائی خونیں انقلاب تھا۔ اسے کنٹرول کرنے والا کوئی تھا ہی نہیں اور بچوم (mob) جو چاہے کر گزرے۔ اب ذرا contrast کی گئے کہ مجمہ رسول اللّٰه مَا گَانِیْ خونیں انقلاب دنیا کا واحدا نقلاب ہے کہ ابتدا سے انتہا تک اس کی قیادت ایک ہی ہستی کر رہی ہے۔ ایک وقت میں وہی ہیں جو محے میں معروف street preaching کررہے ہیں گل گلی گھوم کر دعوت دے رہے ہیں نتبلیغ کررہے ہیں ۔ کوئی پاگل کہتا ہے کوئی مجنون کہتا ہے کوئی کہتا ہے شاعر ہیں ۔ آپ نے بھی پلٹ کرنہیں کہا پاگل تم ہو ۔ لیکن وہی شخص ہے جو میدان بدر میں فوج کی کمان کر رہا ہے ۔ کوئی ہو ۔ تی الفاظ وہراؤں گا کہ معنوبی وہی شخص ہے جو میدان بدر میں فوج کی کمان کر رہا ہے ۔ کوئی ہو ۔ تی الفاظ وہراؤں گا کہ میں اس کی مثال؟ میں پھرڈ اکٹر مائیکل ہارٹ کے وہی الفاظ وہراؤں گا کہ محمد کوئی ہے منا سبت؟

اس حوالے سے ایک بڑی اہم بات نوٹ سیجئے کہ ٹائن بی تیجیلی صدی کا ایک بہت بڑا فلاسفر آف ہسٹری گزرا ہے۔اس نے حضور کُٹائٹیڈا کے بارے میں ایک بڑاز ہر میں بچھا ہوا جملہ کہا ہے:

"Muhammad failed as a prophet, but succeeded as a statesman."

لینی'' محمد (مُثَاثِینِمُ) ایک نبی کی حیثیت ہے تو نا کام ہو گئے ( نقل کفر ' کفر نباشد ) البته ایک سیاست دان کی حیثیت سے کامیاب ہو گئے''۔

ٹائن بی کے اس ایک جملے کی شرح میں انگلینڈ کے پروفیسر ڈاکٹر منگمری واٹ نے دو کتابیں لکھ دیں: Muhammad at Mecca اور کسالیں کھردیں: Muhammad at Madina — ""محمد ایٹ مدینہ" میں اس نے بظاہر حضور منگلینی کے لئے تعریف کے جو الفاظ ممکن تھے superlative ڈگری میں استعال کئے کی کی بیاطن اس نے ایک تضاد (contrast) ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ کے والا محمد تو کھوا ورتھا اور سے مدینہ والامحمد کھوا ورتھا اور سے مدینہ والامحمد کھوا ورہے۔ ان تعریفی الفاظ سے دھو کہ کھا کر ضیاء الحق مرحوم نے اس منگلری واٹ کومرکزی سیرت کا نفرنس کے اجلاس میں چیف سیمیر کی میں میں خیف سیمیر کے طبیعہ میں بیت سے بلالیا تھا۔ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس نے کس عیاری سے سیرت طبیبہ میں بیتضا درکھانے کی کوشش کی ہے کہ بید ومحمد (منگلینیم) علیحدہ علیحدہ بین ان کی تصویر سرمختاف ہیں۔

دراصل جب یہ اوگ حضور مانے ہیں کہ آپ کی اور کر کھتے ہیں تو اگر چہ وہ آپ کا ٹیٹے کو ٹی یا رسول نہیں مانے لیکن وہ یہ ضرور مانے ہیں کہ آپ کی زندگی نبیوں سے کچھ مشا بہ ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ ل گھوم پھر کر تبلیغ کرتے تھے'ا لیے ہی حضرت مجموع کا ٹیٹے ایک دے رہے ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ کو جو کچھ کہا گیا انہوں نے برداشت کیا' کوئی جواب نہیں دیا' اسی طرح کا طرز عمل حضرت مجموع کا ٹیٹے آنے بھی اختیار کیا۔ چنا نچہ ان کے ذور یک بیاتو کھے نبیوں والا نقشہ ہے' جس میں آپ (معافر اللہ) فیل ہوگئے۔ یہاں سے تو' بقول ان کے' جان بچا کر بھا گنا پڑا۔ وہ ہجرت کو المقال فرار) کا نام دیتے ہیں' عالانکہ علیہ تعلق الفراد کی بنیاد پر ہوتی ہے' جبکہ ہجرت خوف کی وجہ سے نہیں تھی' بلکہ یہ ایک حکمت عملی (strategy) تھی اور اس کا مقصد اپنے مالانکہ علیہ تعلق کرنا تھا۔ بہر حال ان مستشرقین کو مدینے میں فروش ایک بالکل نے محمد (مُناٹیٹیم) نظر آرہے ہیں جو بڑے مد بر سیاستدان ہیں' جو فوج کے کمانڈر ہیں۔ یہاں آ کر آپ بہودیوں سے معاہدے کر رہے ہیں۔ یہاں پر ان کے تدبر' وایک ریاست کے حکمران ہیں' جو فوج کے کمانڈر ہیں۔ یہاں آ کر آپ بہودیوں سے معاہدے کر رہے ہیں۔ یہاں پر ان کے تدبر' عضور مُناٹیم کی حیات طیبہ کا تضاد ہے۔

اس کا حوالہ صرف اس لئے دے رہا ہوں کہ حضور مگائیڈ آئی زندگی اس اعتبار سے واقعتاً contrast کی حامل ہے کہ ایک انقلا بی دعوت کا آغاز بھی آپ نے کیا اور اسے کا میابی کی آخری منزل تک بھی خود پہنچایا۔ ونیا کے انقلابات میں سے کوئی بھی دوسرا انقلاب ایک حیاتِ انسانی کے عرصے کے کیا اور اسے کا میابی کی آخری منزل تک بھی خود پہنچایا۔ ونیا کے انقلابات میں پورانہیں ہوا' بلکہ فکر دینے والے مرکھپ گئے' بعد میں کہیں وہ فکر پروان چڑھا اور اس کی بنیاد پر کہیں انقلاب آگیا۔ جبکہ محمد رسول اللہ مُنَافِیْدِ آخ

انقلاب اس اعتبار سے منفر داور لا ثانی ہے کہ ایک انسانی زندگی کے اندر'کل ۲۳ سال کے عرصے میں الف سے ی تک انقلاب کا اس عنبی سے میں بینتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ آج عہدِ حاضر میں اجتماعیات' موشیا لوجی یا پولیٹ کل سائنس کا کوئی طالب علم پوری دیانت داری سے انقلاب کا صحیح طریقِ کا راخذ کرنا چاہے تو اسے صرف محدرسول اللہ تکافیٹے کی سیر سے طیبہ سے مکمل را جنمائی مل سکتی ہے۔ مارکس' اینجلز' لینن یا والٹیئر کی زندگیوں سے اس قطعاً کوئی را جنمائی حاصل نہیں ہو سکتی۔ گویا طریقِ انقلاب کے لئے اب دنیا کے سامنے صرف ایک ہی منبی وسرچشمہ (source) ہے اور وہ رسول اللہ تکافیٹی کی سیر سے طیبہ ہے۔ چنا نچے میں انقلاب کے طریقِ کا رپر جو کچھے عرض کر رہا ہوں اس کے لئے میرا source صرف سیر سے مجمدی ہے۔ میں اسلامی اصطلاحات دین' اسلام' ایمان' جہاداور قبال استعال کئے بغیر جدیداصطلاحات میں انقلاب کے مراحل آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دورِ زوال کے دوران ان اصطلاحات کا مفہوم محدود اور منے (limited and perverted) ہوگی ہو اس کا وہی منٹی شدہ تصور ذہن میں آتا ہے۔ لہٰذا اگر ان اصطلاحات سے صرف نظر کرتے ہوئے جدید اصطلاحات میں بات کی جائے تو انقلاب کا خاکہ نسبتا آسانی سے بچھ میں آسکتا ہے۔ اس کے بعد مناسب ہوگا کہ اس خاکہ میں قرآن وحدیث کی اصطلاحات' میں سالنا ہی است کی جائے تو انقلاب کا خاکہ نسبتا آسانی سے بچھ میں آسکتا ہے۔ اس کے بعد مناسب ہوگا کہ اس خاکہ میں قرآن وحدیث کی اصطلاحات' میں سالنا ہوگا ہو دیا جائے۔

# انقلابي عمل كےلوازم ومراحل

ایک ممل انقلاب کے چھ یاسات مراحل ہیں---

#### (۱) انقلا في نظريه

ہرانقلاب کی پہلی ضرورت ایک ایبا انقلا بی نظریہ اور انقلا بی فلسفہ ہوتی ہے جو پہلے ہے موجود System کی جڑوں پر بیشہ بن کرگرے۔ اور جب تک اس کے اندرائی کا ٹ موجود نہ ہو کہ یہ موجودہ سیاسی نظام کو کا ثنا ہو' معاشی نظام کو کا ثنا ہو' ما بی System کی جڑوں پر بیشہ بن کرگرے۔ اور جب تک اس کے اندرائی کا ٹ موجود نہ ہو کہ یہ موجودہ سیاسی نظام کو کا ثنا ہو' ما بی کا ثنا ہو کا ثنا ہواس وقت تک وہ انقلا بی نظریہ بیش محض وعظ (Sermon) ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر وہ نظریہ اور فلسفہ نیا ہے تو معاملہ آسان ہے۔ وہ اپنی اصطلاحات خود وضع کرے گا اور ان اصطلاحات کے معنی خود معین کرے گا۔ لیکن اگر وہ کوئی پر انا نظریہ ہے تو اب اُس کی جدید تعییر پیش کرنا ہوگی ۔ پھر اس نظریئے کو پھیلا یا جائے 'عام کیا جائے اور اس کے لئے دورِ جدید کے تمام میسر ذرائع ابلاغ استعال کئے جائیں۔ پہلے بھی صرف گلیوں باز اروں میں گھوم پھر کر لوگوں کو جمع کرے دعوت دی جاسمتی تھیں۔ چنا نچہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرا تک میڈیا سمیت دورِ جدید کی تمام ذرائع ابلاغ انقلا بی نظریے کی تشہروا شاعت کے لئے استعال کئے جائے ہو ہئیں۔

### (۲) تنظیم

دوسرے مرحلے کے طور پر جولوگ اس نظریئے کو قبول کرلیں انہیں ایک ہیئت اجتماعی کے تحت منظم کیا جائے۔ اس ہیئت اجتماعی یا تنظیم کی بھی دو شرطیں ہیں۔ اوّلاً بیربڑی مضبوط ڈسپلن والی تنظیم ہونی جاہئے۔اس لئے کہ جب مقابلہ پیش آئے گا اور آپ موجودہ نظام کوختم کرنے کے لئے میدان میں آئیں گے تو مراعات یا فتہ طبقات جن کے اس نظام سے مفادات وابستہ ہیں'اس نظام کی پاسبانی کی خاطر آپ کو کچلنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوں گے ع ''نظامِ کہنہ کے پاسبانو بیمعرض انقلاب میں ہے!'' تب آپ کوان کے مقابل ایک فوجی ڈسپلن کی ضرورت ہوگی محض mob مقابلہ نہیں کر سکے گا' بلکہ یہاں''listen & obey''کے اصول کے تحت منظم ہونے والی مضبوط جماعت درکار ہوگی جس کے ڈسپلن کا بیمالم ہوکہ ہے۔

Their's not to reason why?

Their's but to do and die!

ٹانیاً یہ کہ اس تنظیم میں کارکنوں کی حیثیت اور مرتبے کا تعین تحریک کے ساتھ وفا داری اور قربانی کی بنیاد پر ہونا چاہئے 'نہ یہ کہ کوئی برہمن ہوتو او نچاہے اور شور ہوتو نیچاہے۔ اگر ایساہے تو پھر بیا نقلا نی تنظیم نہیں۔ انقلا نی تنظیم میں تو ہر شخص کی commitment کی گہرائی اور تحریک کے ساتھ اس کی وابستگی اور وفا داری کی بنیاد پر اس کی حیثیت کا تعین ہوگا' یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس نے کتنی قربانی دی ہے۔ عین ممکن ہے کہ ایک شودر کمیونسٹ پارٹی میں او پر چلا جائے اور برہمن نیچے رہ جائے۔

#### (۳) تربیت

تیسرامرحلہ کارکنوں کی تربیت کا ہے۔اس مرحلے میں انقلا بی جماعت کے کارکنوں کے ذہنوں سے انقلا بی نظریہ ایک لحظے کے لئے بھی او جھل نہیں ہونا چاہئے ۔اس لئے کہ اس نظریئے پر تو ساری انقلا بی جدو جہد کا دارومدار ہے۔اگروہ انقلا بی نظریہ ذہنوں میں راسخ ہے تو عمل کا جذبہ بھی بیدارر ہے گا اوراگروہ نظریہ مدھم پڑگیا تو جذبہ عمل بھی ختم ہوجائے گا۔اس کے ساتھ ساتھ انہیں ڈسپلن کا عادی بنایا جائے کہ سنیں اور مانیں ۔یہ آسان کا منہیں ہے بلکہ اس کے لئے بڑی ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ بقول شاعرے

لیکن تسلیم کی خوڈ النا آسان نہیں ہے۔اس میں اپنی انا آڑے آجاتی ہے' بلکہ انا سے بڑھ کر انا نیت راستے کا پھر بن جاتی ہے۔انقلا بی تربیت کا تیسرا ہدف یہ ہے کتر کیک کے کارکنوں میں اپناتن' من' دھن سب قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہوجائے۔اس کے بغیرا نقلا بنہیں آسکتا۔ بقول اقبال ہے

یہ تین تو انقلا بی تربیت کے لازمی اجزاء ہیں۔ان کے علاوہ چوتھا جزویہ ہوگا کہ آپ انقلاب کے ذریعے سے جونظام قائم کرنا چاہتے ہیں اس میں اگر کوئی روحانیت کا پہلوبھی مطلوب ہے تو کارکنوں کی روحانی تربیت بھی کرنا پڑے گی۔کارکنوں کی روحانی تربیت کے بغیر انقلاب کے اندر روحانیت کہاں سے آجائے گی؟

#### (Passive Resistance) صبرمحض (۴)

یہ مرحلہ کہنے کوتو نمبر ہ ہے لیکن حقیقت میں اس کا آغاز پہلے مرحلے کے ساتھ ہی ہوجا تا ہے۔ صبر محض (Passive Resistance) کا مطلب یہ مرحلہ کہنے کوتو نمبر ہ ہے لیکن حقیقت میں اس کا آغاز پہلے مرحلے کے ساتھ ہی ہوجا تا ہے۔ صبر محض (جواب میں کسی قتم کی جوابی کارروائی نہ کریں۔ اس کی وجہ بہت منطقی (logical) ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ معاشرے کے اندر conflict پیدا کرنے والے یہی انقلا بی لوگ ہوتے ہیں۔ ورنہ لوگ آرام سے

بیٹے ہوئے تھے۔امراء بھی تھاور غرباء بھی۔غرباء اپنی قسمت پر راضی تھ امراء اپنے ہاں عیش کررہے تھے۔غلام بیچارہ اپنا کام کررہا ہے اس کو پتا ہے میری قسمت یہی ہے 'مجھے خدانے غلام بنا دیا۔ اس لئے مارکس نے کہا تھا کہ ذہب عوام کا افیون ہے 'لہذا عوام اپنے حال پر صابر وشاکر رہتے ہیں اور انقلاب کے لئے نہیں اٹھتے۔وہ نظام کے خلاف بعناوت نہیں کرتے۔ چنا نچے جیسے ایک پُرسکون تا لاب جس میں کوئی لہریں نہ ہوں' اس میں آپ نے پھر مارکر ارتعاش پیدا کر دیا ہو اسی طرح انقلابی لوگ پہلے سے قائم نظام کے خلاف آ واز اٹھاتے ہیں کہ یہ نظام غلط ہے' یہ ایک استحصالی مارکر ارتعاش پیدا کر دیا ہو اسی طرح انقلابی لوگ پہلے سے قائم نظام کے خلاف آ واز اٹھاتے ہیں کہ یہ نظام غلط ہے' یہ ایک استحصالی (exploitative) اور استبدادی (repressive) نظام ہے۔ یہ انسانوں کے اندرا متیازات (discrimination) قائم کر رہا ہے۔توکس نے پھر مارا؟ داعیانِ انقلاب نے اب پھر پانی میں جائے گا تو کچھلریں تواٹھیں گی۔تو معاشرے میں جولہریں اٹھتی ہیں وہ انقلا بی دعوت کا ایک فطری رہیں۔ البتہ اس ردّ عمل کے بھی مختلف درجات اور stages ہوتی ہیں۔

ان میں دو stages بڑی اہم ہیں۔ پہلی stages میں کوشش میہ ہوتی ہے کہ چوشخص دا کی انقلاب بن کرسا منے آیا ہے اس کی کر دار کشی کی جائے'
کسی نئہ کسی طرح اس کی شخصیت کو مجروح کیا جائے' اس کی ہمت کو توڑ دیا جائے اور اس کی قوتِ ارادی کوختم کر دیا جائے۔ لبذا تشدد اور
تعذیب (persecution) کا واحد نشانہ دا کی کی ذات بنتی ہے۔ اور بیایڈ ارسانی اقرائز بانی ہوتی ہے کہ بیپا گل ہے' اس کا دماغ خراب ہوگیا ہے'
ہمارانظام ٹھیک ٹھاک صدیوں سے چلا آر ہائے' ہمارے آباء واجداد سے چلا آر ہائے بیا ارباہے' بیاسے غلط کہتا ہے۔ اس کا دماغ خراب ہوگیا ہے یا شاید آسیب کا
سامیہ ہوگیا ہے' اس پرکوئی جن آگیا ہے۔ اگر اس انداز سے دا کی کی قوتِ ارادی کوختم کر دیا جائے تو اس کی ہمت جواب دے جائے گی۔ اب کسی اور
کو چھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ درخت کی جڑ کٹ جائے تو سارا درخت خود بخو دہی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ دا کی گھڑارہ گیا' اپنی کر دارکشی کی
کوششوں کو برداشت کرگیا' جوابا اس نے بینہیں کہا کہ تم پاگل ہو' میں نہیں ہوں' تبہاراد ماغ خراب ہے بیر انہیں ہے' اور نخالفین نے دیکھا کہ بیر جوجت تو
کوششوں کو برداشت کرگیا' جوابا اس نے بینہیں کہا کہ تم پاگل ہو' میں نہیں ہوں' تبہاراد ماغ خراب ہے بیر انہیں ہے' اور نخالفین نے دیکھا کہ بیر جوجت تو
ادراب اس کا نشانہ صرف دا کی کی ذات نہیں بلکہ انقلا نی تخریک کے تمام کارکن بالخصوص کمز ورعوام اوراو نچے گھر انوں کے نو جوان بنتے ہیں۔ اب انہیں
مارا جاتا ہے' بحوکا رکھا جاتا ہے' گھروں سے نکال دیا جاتا ہے۔ جیلوں میں ٹھونسا جاتا ہے' انہیں قتل کیا جاتا ہے' فائر نگ سکواڈز کے سامنے کھڑے کے کمام کارکن بالخصوص کمز ورعوام اوراو نچے گھر انوں کے نو جوان بنتے ہیں۔ اب انہیں

اب یہاں'' صبرمض'' کی ضرورت ہے کہ اس سارے تشدد کو کئی جوابی کا رروائی کے بغیر برداشت کیا جائے ۔ اس لئے کہ شروع میں انقلا بی تحریک کے کارکن تھوڑ ہے ہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ بھی مشتعل (violent) ہوجا ئیں تو اس سٹم کو تن حاصل ہوگا کہ انہیں کچل کر ختم کر دیا جائے ۔ لیکن اگر وہ کچھ نہیں کرر ہے' کوئی جوابی کا رروائی نہیں کرر ہے تو انہیں تشد دو تعذیب کا نشا نہ تو بنایا جائے گالیکن انہیں کچل نہیں جا سکے گا۔ اس طرح انہیں مہلت عمل حاصل ہوجائے گی کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنی دعوت پہنچا سیس اور اپنا نظیمی Base زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنی دعوت پہنچا سیس اور اپنا نظیمی Base زیادہ سے زیادہ وسے تھیں ۔ یہ موجودہ سٹم سے ای صورت میں براہِ راست مگر لے سکیں گا۔ اس طرح انہیں اور اپنا نظیمی عوالی سے معلی انہیں وقت چاہئے' جے میں'' time فو میں بھی ہا تھ نہیں اٹھا نا چاہئے ۔ اس کا نہایت اہم نتیجہ یہ نظیم گا کہ انقلا بی کارکنوں کو عوام الناس کی محدود یاں حاصل ہو جا ئیں گی۔ دیکھی معاشرے میں جہاں چو ہدری' سردار' سرمایہ دار اور جا گیردار ہیں وہاں عوام بھی ہیں۔ چو ہدری' سردار' تعلقہ مدرد یاں حاصل ہو جا ئیں گی۔ دیکھی معاشرے میں جہاں چو ہدری' سردار' سرمایہ دار اور جا گیردار اور سرمایہ دارتو یہ بچھر ہے ہوتے ہیں کہ یہ ہارے خلاف انقلا ہی کی جدوجہد ہورہی ہے' جبہ عوام تو بہیں سے جو تے ہیں کہ یہ ہارے خلاف انقلا ہی کی جدوجہد ہورہی ہے' جبہ عوام تو بہیں ہوتے' لیکن ان میں انقلا یوں کے شاخہ بیٹ نے قرے میں کہ کر ایکٹریت میں بول بھی نہیں سے ۔ اس کو ہم عاموش اکثریت عاموش اکر بیت خاموش ہوتی ہو تے ہیں کہ کیا ہور ہا ہے' انہیں میں سے سے دور کھر ہے ہوتے ہیں کہ کیا ہور ہا ہے' انہیں میں انقلا یوں کے مارہ کی کیا ہور ہا ہے' انہیں کہ کہ کیا ہور ہا ہے' انہیں

#### (Active Resistance) راست اقدام (Δ)

انتلا فی جدو جبد کا پانچواں مرحلہ اقدام کا ہوگا۔ بیا نہائی نازک فیصلے کا وقت ہے اور قیادت کی ذہانت کا امتحان ہے۔ اس مرحلے کے لئے مناسب وقت کا تعین بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کی تیاری نہیں ہے اور آپ نے اقدام کر دیا تو آپ خم ہوجا کیں گے۔ دوسری طرف آگر تیاری پوری ہونے کے باوجود اقدام میں تا فیمر کر دی تو آپ نے موقع کو دیا۔ You have missed the bus سے موقع گوا دیا تب بھی آپ ناکام تھم ہیں تا فیمر کر دی تو آپ نے موقع کو دیا۔ کا مقدام کر دیا تب بھی ناکام قرار پا کیں گے۔ اقدام کا فیصلہ اس وقت کیا جانا چا ہے جب بیم محسوں ہو کہ ایک تو ہماری تعداد کافی ہے۔ ''کافی'' کا مطلب مختلف حالات میں مختلف ہوگا۔ ایک چھوٹے سے ملک میں جس کی ایک کروڑ کی آبادی ہے شاید کہ ایک تو ہماری تعداد کافی ہوجا کین تو کا فی ہوجا کین ہوئی دو کا دیا تا ہادی کے ملک میں تین چار لا گھر تبت یا فتہ افراد در کا رہوں گے۔ دوسرے بیکہ اب ان کے اندروٹ پان کی پوری پابندی ہوئی دول کہ افراد کو گور ہوگے ہوں کہ انہیں تھم دیا جائے گا تو حرکت کریں گا اور جب رُ کئے کا کہا جائے گا تو زک جا کیں گے۔ ایسے انتقا بی نہوں کہ اور لوقے بی نہیں اور اگر چل پڑ تی تو رُ کئے تی نہیں۔ مالا کنڈ میں صوفی محمصا حب کی جو تح کید نفاذ شریعت چلی تھی اس میں قائد نے تھم ہی نہیں تی نہیں دیا تھا اور گولیاں چلی شروع ہوگئی تھی اس میں قائد نہیں تینی تھی اور اگر چلی کا رکنوں نے بہاڑوں پر جا کر تھے۔ ان کے قائد نے آئیس نے تار ہوں۔ جب بین تین شرطیں پوری ہوں تو بیتر کی شرط جد ہے کہ انتقا بی کارکن اسے مشن کی خوال سے جان وال سمیت ہر چیز قربان کرنے کے لئے تیار ہوں۔ جب بینین شرطیں پوری ہوں تو بیتر کی شرط جد ہے کہ انتقا بی کارکن ان کے مشن کی خوال سے جان وال سمیت ہر چیز قربان کرنے کے لئے تیار ہوں۔ جب بینین شرطیں پوری ہوں تو بیتر کی شرط عد ہے کہ انتقا بی کارکن ان کے میں مشتل ہوگئی ہوں ہو کہ تو کی کی میرمحض

اب یہ بچھ لیجئے کہ راست اقدام (Active Resistance) کا مطلب کیا ہے۔ اس کے لئے بھی میں باہر سے مثالیں دوں گا' ابھی میں میں جالیں' بھر ہم حضور طُلُّیْ ہِ کی سیر سے طیبہ سے کوئی مثال نہیں دے رہا۔ اس لئے کہ پہلے آپ جدیدا صطلاحات کے حوالے سے ایک خاکہ اپنے ذہن میں جمالیں' بھر ہم اس میں سیر سے نبویؓ سے رنگ بھریں گے۔ لیکن واضح رہے کہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ طریق انقلاب کے علم وادراک کے لئے میر بے نزدیک محمد رسول اللہ مگاٹی کے کہ میرا کوئی اور ذریعے نہیں واضح رہے کہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ آپ نظام کی کسی دکھتی رگ کو چھیڑیں' اگر چہ آپ نے براہ راست اللہ مگاٹی کی کسیر سے کے سواکوئی اور ذریعے نہیں دیا۔ مثال کے طور پر گاندھی نے انگریز حکمرانوں کے خلاف سب سے پہلے'' عدم تشدد' عدم تعاون' کا نعرہ بلند کیا تھا۔ یعنی ہم تشدد نہیں کریں گے۔ بلکہ ہم تو اپنا چر خہ چلائیں گا اس پر سوت کا تیں گے اور اس سے کھدر بنیں گے اور وہ پہنیں گے۔ چرخے کو انہوں نے اپنا قومی نشان قرار دے دیا۔ ذراغور تو تیجئے کہ بیسویں صدی میں ایک تو م اوراس کی ایک جماعت چرخے کو اپنا قومی نشان قرار دے دیا۔ ذراغور تو تیجئے کہ بیسویں صدی میں ایک تو م اوراس کی ایک جماعت چرخے کو اپنا قومی نشان قرار دے دیا۔ ذراغور تو تیجئے کہ بیسویں صدی میں ایک تو م اوراس کی ایک جماعت چرخے کو اپنا قومی نشان قرار دے دیا۔ خراوں کی تا کوئی قانون ہوسکتا ہے کہ تم ضرور ولا یتی کیڑ ایہ ہو ؟

اور کیاانہوں نے کسی اور کوکوئی نقصان پہنچایا؟ کسی کی جان اور مال کوکوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا، کین حکومتی ایوانوں میں کھابلی کی بہت زیادہ کھیت تھی۔

کی ملیں بند ہونے لگیں۔ انڈیا برطانوی کپڑے کی بہت بڑی مارکیٹ تھا اور یہاں انگلینڈ ہے آنے والے لٹھے، گرم کپڑے اور ململ کی بہت زیادہ کھیت تھی۔
لیکن اب یہاں صرف' کھا دی' چل رہی تھی۔ یہا گریز کے خلاف Active Resistance کا پہلا قدم تھا۔ اس سے انگریز وں کو پیتہ چل گیا کہ
اب کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ اس تحریک کا دوسراقدم عدم تشدد پر بہنی سول نافر مانی کی تحریک تھا کہ ہم کوئی تشد دنہیں کریں گے' کوئی توڑ پھوڑ اور مار دھاڑ نہیں کریں گے' کیکن قانون توڑیں گے۔ اور قانون تکنی کا انداز ملاحظہ ہوکہ پر ماتما کا سمندر ہے' پر ماتما نے اس میں نمک پیدا کیا ہے' ہم پر ماتما کے سمندر ہے نہیں کریں گے گئیں پالیسی کو چھنیں کہا۔ لیکن اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ نے برطانوی حکومت کی ٹیکس پالیسی کو چینج کردیا۔ اس لئے کہ نمک نوا نے جارہے ہیں۔ ہم نے تو کسی کو پچھنیں کہا۔ لیکن اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ نے برطانوی حکومت کی ٹیکس پالیسی کو چینج کردیا۔ اس لئے کہ نمک نوا نے بار نے بیانے نو جبیلیں بھری گئیں۔ اگر چہ تحریک کو کہنے میں نہیں نہیں کہا۔ اس لئے کوئی تھد ذہیں کیا!

### (Armed Conflict) مسلح تصادم (۲)

اقدام کے بعد چھٹااورآ خری مرحلہ براہ راست تصادم کا ہوگا۔ یعنی موجودہ نظام اوراس کے محافظوں کے ساتھ انقلا بی کارکنوں کا باقاعدہ جسمانی تصادم ہوگا۔ کیونکہ جب آپ نے محافظ Active Resistance شروع کردی ہے تو گویا کہ آپ نے پور نے سٹم کو براہ راست چیلنج کردیا ہے' لہذا اب موجودہ استحصالی نظام انقلا بی تحریک کے کارکنوں کو کمل طور پر کیلنے کے لئے اقدام کرے گا۔ اس مرحلے پر انقلا بی تحریک کا امتحان ہوگا۔ اگر تحریک ناقلاب کے لئے تیاری ٹھیک طور سے کی تھی' کارکنوں کی شظیم و تربیت درست نہج پر کی گئی تھی' سیحے وقت پر اقدام کا فیصلہ کیا تھا تو یہ تحریک کا میاب ہوجائے گی۔ اور اگر تیاری ٹھی بی نہوں اقدام کر دیا' ابھی نہ تو انقلابی کارکنوں کی معتد بہ تعداد موجود تھی' نہ ابھی ان کی تربیت تھی' نہ وہ listen and کے ۔ اور اگر تیاری کے بغیر ہی اقدام کر دیا' ابھی نہ تو انقلابی کارکنوں کی معتد بہ تعداد موجود تھی' نہ ابھی ان کی تربیت تھی' نہ وہ کا کہ یہ تو کو گئی کے سام موجائے گی۔ گویا تصادم کے اس مرحلے کے بعد تو تخت یا تختہ والی بات ہوگی' کوئی درمیانی بات نہیں ہوگی۔ اس تصادم کی کی شکلیں ہو سیکتی ہیں' وہ میں بعد میں بیان کروں گا۔

طریقِ انقلاب کے شمن میں مکیں نے اب تک جو پچھ عرض کیا ہے اس کواگر آپ شعری انداز میں سمجھنا چاہیں تو علامہ اقبال کے ایک فارسی شعر کے حوالے سے سمجھ سکتے ہیں \_

گفتند جہانِ ما آیا بہ نو می سازد؟ گفتم کہ نمی سازد ' گفتند کہ برہم زن!

اس شعر میں اقبال اللہ سے اپناا یک مکالمہ بیان کر رہا ہے۔اللہ نے مجھ سے کہاا ہے اقبال! میں نے تمہیں اپنی جس دنیا میں بھیجا ہے آیا وہ تبہارے ساتھ ساز گار ہے؟ کیا تمہیں وہ پیند ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں 'مجھے پیند نہیں! یہاں ظلم ہے 'یہاں غریب پس رہا ہے۔ یہاں مزدور کے رگوں کے خون کی سرخی سے شراب کشید کر کے سر مابیدار پیتا ہے۔ ب

خواجه از خونِ رگِ مزدور سازد لعلِ ناب از جفائ ده خدایان کشتِ دبقانان خراب انقلاب! انقلاب! سر مایددار نے مزدور کی رگوں میں دوڑنے والے خون سے سرخ شراب کشید کی ہے اور جا گیرداروں کے ظلم وستم سے دہقان کی کھیتی خراب ہے۔اس کے بچے بھو کے ہیں اور اس کی کھیتی سے ان کی غذا کا اہتمام نہیں ہور ہا۔ بیا قبال کی بڑی عظیم نظم ہے جس میں اس نے انقلاب کا نعرہ لگایا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ جب میں نے کہا کہ جھے تیرا بیر جہان پسندنہیں' بیر میرے لئے سازگار نہیں تو اللہ تعالی نے فر مایا کہ'' برہم زن!' یعنی اسے تو ڑپھوڑ دؤ درہم برہم کردو! یہاں انقلاب بریا کردو!!

اب اس انقلاب کا طریق کار کیا ہو؟ اسے اقبال نے دومصرعوں میں بیان کر دیا ہے۔ پہلے مصرعہ میں چپار مراحل اور دوسرے میں دومراحل بیان کئے میں۔

با نشهٔ درویثی در ساز و دمادم زن چول پخته شوی خود را بر سلطنت جم زن!

پہلے درویشی کی روش اختیار کرواور اپنا کام کرتے رہو۔ دعوت و تبلیغ میں گےرہو۔ کوئی پاگل کہے یا کوئی گالی دی تو اُسے جواب میں دعا دو۔ بید درویشی کے بہو۔ کو یا بدھ مت کے بھکشو بنے ہوئے ہیں۔ مارا جارہا ہے تو جواب نہیں دے رہے ہیں۔ اور جب تیارہو جاؤلیعنی تعدا دبھی کافی ہوئر بننگ بھی صبحے ہو چکی ہوؤٹسپلن کے بھی پابند ہو جائیں اور ہر شے قربان کرنے کو تیار ہوں تواب اپنے آپ کو سلطنتِ جم کے ساتھ ٹکرا دو۔ اس ٹکراؤکے بغیرا نقلاب نہیں آیا کرتا۔ ٹکراؤ میں جائیں جائیں گی خون دینا پڑے گا۔ ٹھنڈے ٹنڈے شنڈے انقلاب نہیں آتا۔ یہ چھمراحل جو میں نے گنوائے کہیں ملک کے اندرا نقلاب کی پیکیل کے مراحل ہیں۔

#### (۷) تصديرانقلاب

ندکورہ بالا چیمراحل کے علاوہ انقلاب کا ایک ساتو ال مرحلہ بھی ہے اوریہ ایک حقیقی انقلاب اitmus test ہے۔ ایک حقیقی انقلاب بھی بھی اپنی جغرافیائی یا قومی ومکلی اور حکومتی سرحدول کے اندر محدود نہیں رہتا۔ کیونکہ اگر انقلابی نظریہ زور دار' قوی' مضبوط' مدلل اور مبر ہن ہے تو یہ لوگول کے قلوب واذبان کواپنی گرفت میں لے گا۔ چنانچے حقیقی انقلاب لازماً برآ مد (export) ہوتا ہے' وہ اپنی حدود میں نہیں رہ سکتا۔

یہ ہےانقلا بی عمل کا وہ خاکہ جسے میں نے سیرتِ نبویؓ سے اخذ کیا ہے 'لیکن دینی اصطلاحات سے صرفِ نظر کرتے ہوئے عمومی انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔اب ہم اس خاکے میں سیرتے نبویؓ اورا نقلابِ نبویؓ کارنگ بھرتے ہیں۔

### رسولِ انقلا بِ مَثَّالِثَيْرَةِ كَا انقلا فِي نظر بياوراس كے نقاضے

محدرسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ ال

جو کبھی انقلا بی نظریہ تھاوہ آج ایک مذہبی بحث ونزاع کا موضوع بن کررہ گیا ہے۔اب اس نظریہ کے جوانقلا بی نتائج ومضمرات ہیں ذراان پرایک نظر ڈال لیں۔

#### ا) انسانی حاکمیت کی بجائے خلافت

میں نے عرض کیا تھا کہ انقلا بی نظریہ کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہونی چاہئے کہ وہ موجو دالوقت نظام کی جڑوں پربیشہ بن کر گرے۔نظریۂ تو حید کے متضمنات میں سب سے پہلی بات اللّٰہ کی حاکمیت ہے۔اللّٰہ کی زمین پر نہ کوئی انسان حاکم ہے اور نہ کوئی قوم حاکم ہے۔ اِنِ اُکُمُّمُ اِلَّالِلّٰہِ \_

> سروری زیبا فقط اُس ذاتِ بے ہمتا کو ہے حکمراں ہے اک وہی' باقی بتانِ آزری!

نظریۂ تو حیدانسانی حاکمیت کی ہرشکل میں نفی کرتا ہے۔انسانی حاکمیت نہ تو فر دِ واحد کی بادشاہت کی شکل میں قابلِ قبول ہے نہ کسی قوم کی دوسری قوم کی روسری قوم کی دوسری قوم کی دوسری قوم کی حاکمیت کی شکل میں 'جیسے انگریز ہم پر حکمران ہو گیا تھا۔اور نہ ہی عوام کی حاکمیت جائز ہے۔ حاکمیت (Sovereignty) کاحق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے اور انسان کے لئے خلافت ہے۔ حاکمیت کی دوسری تمام صورتیں شرک ہیں اور دو رِ حاضر میں حاکمیت جمہوری (Popular Sovereignty) کا تصور بدترین شرک ہے۔شارع (قانون ساز) صرف اللہ تعالیٰ ہے اور رسول اُس کے نمائندے ہیں۔اب بتائے اس سے بڑا کوئی انقلا بی نعرہ ہوگا؟

#### ۲) ملکیت کی بجائے امانت

تو حید کا دوسرا تقاضایہ ہے کہ ہرشے کا مالک حقیقی اللہ ہے۔ یہ انقلا بی نعرہ سیاسی نظام کی جڑوں پر تیشے کی طرح گرتا ہے۔ کوئی شخص کسی شے کا مالک نہیں ہے 'نہ انفرادی طور پر نہ قومی طور پر۔اس طرح سرمایہ داری کی بھی نفی ہوگئی اور کمیونزم کی بھی۔ مالک صرف وہ ہے: ﴿لَهُ مَا فِی السَّمُوتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ﴾''اسی کا ہے جو کچھ ہے وہ امانت ہے ہے۔ اللَّرْضِ ﴾''اسی کا ہے جو کچھ ہے وہ امانت ہے ہے

این امانت چند روزه نزدِ ماست در حقیقت مالکِ هر شے خدا ست!

میں اپنے جسم کا بھی مالک نہیں ہوں' میرایہ جسم بھی اللہ کی ملکیت ہے' اناللہ واناالیہ راجعون ۔ یہ ہاتھ پاؤں' یہ آئکھیں' یہ د ماغ سب پچھ میرے پاس اللہ کی امانت ہے۔ اُس نے جھے کوئی گھر دے دیا ہے تو وہ بھی اس کی امانت ہے۔ اُس نے جھے کوئی گھر دے دیا ہے تو وہ بھی اس کی امانت ہے۔ اولا ددی ہے تو وہ بھی اُس کی امانت ہے۔ پہائی کہ جو جا ہیں کرتے پھریں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ''اے شعیب ! کیا تمہاری نمازتہ ہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ اور یہ کہ ہم کواپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو؟'' سر مایہ دار کا موقف بیہ ہوتا ہے کہ بیر میرا مال ہے' میں اسے جسے جا ہوں تصرف میں لاؤں' خواہ اس سے سودی کا روبار کروں یا کسی کو سود پر قرضہ دوں ۔ اس لئے کہ وہ اپنے آپ کو سر مائے کا مالک سجھتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو امین سمجھیں گو آپ کا نقطۂ نظر یکسر مختلف ہوگا۔ پھر آپ اپنا ہا تھے بھی و ہیں استعال کریں گے جہاں اللہ کی اجازت ہے۔ آپ اپنے پاؤں سے بھی اسی راستے پر چلنا چا ہیں گے جس پر اللہ چا ہتا ہے کہ آپ چلیں۔ آپ کا مال و ہیں خرج ہوگا جہاں اللہ کی اجازت ہے۔ آپ اپنے پاؤں سے بھی اسی راستے پر چلنا چا ہیں گے جس پر اللہ چا ہتا ہے کہ آپ چلیں۔

#### ۳) کامل معاشرتی مساوات

سابی سطح پر تو حید کا تقاضا ہے ہے کہ بنیا دی طور پڑ پیدائش طور پر تمام انسان برابر ہیں' کوئی اونچانہیں' کوئی نیچانہیں ۔اس ضمن میں ایج جی ویلز کی گواہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ''انسانی اخوت' مساوات اور حریت کے وعظ تو پہلے بھی بہت کیے گئے' لیکن واقعہ یہ ہے کہ تاریخِ انسانی میں پہلی باران بنیادوں پرایک معاشرہ قائم کیا ہے محمد (مَنْ اللّٰیَّمِ) نے '۔اسلامی معاشرے میں اگر کوئی او پنج نیج ہو ہو گئے 'آپ کی عزت کی جائے گی۔ آپ نے تقوی کی روش اختیار کی روحانی مقام حاصل کیا ' حاصل کئے ہیں۔ آپ نے علم حاصل کیا تو آپ او نیج ہو گئے 'آپ کی عزت کی جائے گی۔ آپ نے تقوی کی روش اختیار کی روحانی مقام حاصل کیا ' اللہ کے زدیم میں سب سے بڑھ کر متقی اب آ گئی کھی ہو گئے ' اللہ کے زدیم میں سب سے بڑھ کر متقی ہو'۔ پیدائش طور پرتمام انسان برابر ہیں۔شودر ہویا برہمن کالا ہویا گورا' مرد ہویا عورت' کوئی فرق نہیں۔ مرداور عورت کے درمیان فرق انتظامی اعتبار سے ہے۔ جیسے کسی محکم میں ایک انچاری اورائی باہر کھڑے ہوئے قاصد میں بحثیت انسان بنیادی طور پرکوئی فرق نہیں' لیکن منصب کے اعتبار سے ہے۔ جیسے کسی محکم میں ایک انچارے اورائی معاملہ ہے۔

ہمارے ہاں پڑھانوں میں بالعموم یہ مساوات نظر آتی ہے کہ سب ایک سالباس پہنتے ہیں۔ بڑے سے بڑا زمیندار ہویا اس کا ملازم ہو' دونوں کا لباس ایک ہی طرح کا ہوگا' اور بیہ کہ کھانا بھی دونوں ساتھ بیٹھ کر کھانا کیں سے سنا ہے کہ عربوں کے ہاں بھی یہ مساوات قائم ہے اور لیخ ٹائم پر ایک منظر کا بوّاب ( دربان ) اور سوّاق ( ڈرائیور ) اس کے ساتھ ایک میز پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ مرداور عورت میں بھی بحثیت انسان کوئی فرق نہیں' صرف انتظامی اعتبار سے فرق ہے۔ ازرو کے الفاظ قرآنی: ﴿الرِّ جَالُ قَوْمُوْنَ عَلَی البِّساءِ ﴾ ( النساء : ۳۲) ''مردعورتوں پرتوام ہیں'' ۔ یعنی مردکو خاندان کے ادارے کے سربراہ کی حیثیت حاصل ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مردافضل ہے اورعورت کمتر ہے۔ ہوسکتا ہے کہ کوئی عورت اپنے اخلاق اور کر دار کے اعتبار سے کروڑوں مردوں سے اوپر چلی جائے۔ گئے مرد ہوں گے جو حضرت مریم ' حضرت آسیہ' حضرت خدیج' حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ (رضی الله عنہین ) کے مقام کواس طرح دیکھیں گے جیسے آپ آسان کود کھتے ہیں۔ تو نظریئو حید کے بیتین نتیجے ہیں جوسیاسی سطح پر اورسا جی سطقہ اللہ کے لئے اور کامل مساوات انسانی۔

## اسلامی انقلا بی تنظیم اوراس کی اساسات

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی پہ حدیث ملاحظہ بھتے جو بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے اور سند کے اعتبار سے اس سے زیادہ صحیح حدیث ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ بایخنا رَسُول اللّٰہِ عَلَیْ ﷺ ''ہم نے بیعت کی اللہ کے رسول عَلَیٰ ﷺ ''اس بات پر کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اورا طاعت کریں گئا ، فی الْخُرِ وَالْمُیْرِ ''نظی اورتی میں بھی اورآ سانی میں بھی ' وَالْمَنْفِلِ وَالْمُیْرِ ایْبِ بھی ' وَعَلَی اَثَرَ وَالْمُیْرِ ایْبِ بھی اُورَ وَ عَلَیْ اَثَرَ وَالْمُیْرِ اللّٰہِ عَلَیْ اِلْاَ عَلَیْ اَلْاَ عَلَیْ اَللّٰہِ عَلَیْ اِللّٰہِ عَلَیْ اِللّٰہِ عَلَیْ اِللّٰہِ عَلَیْ اِللّٰہِ عَلَیْ اِللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اِللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ کہ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ ا

غزوہ بدر سے پہلے حضور مُلَّا اِلِیِّا نے ایک مجلسِ مشاورت منعقد کی تھی کہ قریش کا ایک قافلہ ثمال سے مالِ تجارت سے لدا پھندا آر ہا ہے جس کے ساتھ صرف جالیس یا بچاس محافظ ہیں' جبکہ کیل کا نئے سے لیس ایک مسلح لشکر جنوب سے آر ہا ہے اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان دو میں سے ایک پر متمہیں ضرور فتح عطافر مادے گا۔ بتاؤ' کدھر چلیں؟ کچھ ہم جیسے کمزور لوگ بھی موجود تھے' انہوں نے کہا کہ حضور! قافلے کی طرف چلیں' تھوڑے سے

آ دمی ہیں'ان پرہم آ سانی سے قابو پالیں گے' مال غنیمت بہت ہاتھ آ جائے گا' اور ہتھیا ربھی ملیں گے' جن کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔لیکن حضور مُلَّا اِلَّا اِلَّا عَلَم ہو ہم حاصر ہیں۔ حضور مُلَّا اِلِیْ اِللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی ہو ہم حاصر ہیں۔ حضوت اللہ علی کے حاور ہے۔ چنا نچہ اس مرحلے پر پہلے مہاجرین نے تقریب میں کہ حضور اُلی ہے ہیں' جو آ پ کا حکم ہو ہم حاصر ہیں۔ حضرت ابو بمرصد این صاور حضرت عمر فاروق ص نے تقریب میں کین حضور مُلَّا اِلیَّا اِللہ علی کہ حضوں ہور ہا تھا کہ جیسے حضور مُلَّا اِلیَّا اِللہ کی خاص ہور ہا تھا کہ جیسے حضور مُلَّا اِلیَّا اِللہ کی خاص ہور ہو ہوں نے اپنے نبی سے ہی حضرت مقداد بن اسود صنے کھڑے ہوکر عرض کیا کہ'' حضور ہو آ پ کا ارادہ ہو اِسم اللہ کیجئے' ہمیں حضرت موسی ں کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجئے جنہوں نے اپنے نبی سے ہو کہ دیا تھا کہ '' اے موسی آ پ اور آ پ کا رب دونوں جا کیں اور جا کر جنگ کریں' ہم تو یہاں بیٹھے ہیں''۔ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آ پ کو ہورے کا رب دونوں جا کین حضور مُلَّا اِللہ کی انتظار کی کیفیت میں تھے۔

اب حضرت سعد بن معاذص کو خیال آیا که رسول الله تکالیم آکا روئے تن دراصل انصار کی جانب ہے۔ بیعت عقبہ ثانیہ میں طے یہ ہوا تھا کہ اگر قرایش آپ تکالیم آپ کی اس طرح حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل وعیال کی کرتے ہیں۔ لیکن صورت واقعہ یہ گئی کہ قریش نے مدینے پرحملہ ہیں کیا تھا اور حضور تکالیم آپنے تو داہر نکل کر تصادم کا آغاز کر چکے تھے' لہذا انصاراس معاہدے کی روست مدینہ صورت واقعہ یہ تھی کہ قریش نے مدینہ پرحملہ ہیں کیا تھا اور حضور تکالیم آپنے تو داہر نکل کر تصادم کا آغاز کر چکے تھے' لہذا انصاراس معاہدے کی روست مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کرنے کے پابند نہیں تھے۔ حضرت سعد گو فوراً خیال آگیا کہ ہونہ ہو حضور تکالیم آپنا آپ کہ مونہ ہو تا ہے آپ کا روئے تن ہماری جانب ہے۔ اب دیکھئے کس قدر عمدہ جملہ کہا: فِاقا آمنًا پک وَصَدُ قَنَا کَ لِیمَیٰ حضور! ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں اور ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے۔ ہم نے آپ کو اللہ کا نبی اور رسول مانا ہے۔ اب ہمارااختیار کہاں رہا؟ آپ جو بھی تھم دیں گئی سواریاں سمندر میں ڈالئے کا حکم دیں گوتو ہم ڈال دیں گے۔ ۔۔۔۔!

تو حضور مَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلَّى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى ال اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

### انقلا بي تربيت كانبويٌ منهاج

ٹانیا سمع وطاعت — جس کا سب سے بڑاامتحان یہی تھا کہ چاہے تمہارے ٹکڑے کردیئے جائیں تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا۔ دیکھئے ایک شخص کو جب
یہ معلوم ہو کہ یہ جمھے ماردیں گے تو وہ desperate ہو کر دو چار کو مار کرہی مرے گا۔ بلی کواگر آپ کارنر (Corner) کرلیں اور اسے اندازہ ہو
جائے کہ اب میرے لئے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو وہ سیر ہی آپ کی آئی مول پر جھپٹے گی ۔ لیکن یہاں اپنی مدافعت میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں
تھی ۔ حضرت خباب "بن ارت کے سامنے دیکتے ہوئے انگارے بچھائے گئے' اور ان سے کہا گیا کہ ٹرتا اُتار کر ان پرلیٹ جاؤ۔ آپ ٹالیٹ گئے۔ پیٹھر کی

کھال جلی' چربی پکھلی تو اس سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے۔ جسے بی نظر آر ہا ہو کہ بیہ مجھے انگاروں پر بھوننے والے ہیں' زندہ کے کباب بنانے والے ہیں' وہ دو چار کو مارکر ہی مرتا ہے' یا کم از کم إدھراُ دھر ہاتھ پاؤں مارنے کی کوئی کوشش کرتا ہے' لیکن یہاں اس کی اجازت نہیں تھی۔میرے نزدیک تعمع و طاعت کا اس سے بڑا کوئی مظہر ممکن ہی نہیں۔

نشانِ مردِ مؤمن با تو گويم چو مرگ آيد تبسم بر لب اوست!

اگرآپ نے کروڑوں روپیہ سوئٹز رلینڈ کے بیکوں میں جمع کرر کھا ہواور آپ سے کہا جائے کہ''نگل جاؤ ملک سے'' تو آپ کوکوئی افسوس ہوگا ؟ لیکن اگر ملک سے نا ہر آپ کا پیچنہیں' نہ کوئی جاننے والا ہے' تب کہا جائے نکل جاؤ تو آپ کو یقیناً تشویش ہوگی۔ بید دراصل عقیدہ آخرت ہی ہے جو آج دنیا کی سمجھ میں نہیں آرہا کہ مسلمانوں کو کیا ہوگیا ہے کہ جانیں دینے کے لئے اس طرح آمادہ ہیں۔انہوں نے لسطین' تشمیر' چیچنیا اورا فغانستان میں مسلمانوں کا بیجذ بدد کھے لیا ہے۔ بیسب عقیدہ آخرت پریقین کی علامتیں ہیں۔

ا یک زمانے میں جب مولا نا مودودی مرحوم کوسزائے موت ہوئی تھی میں اُس وقت اسلامی جمعیت طلبہ کا ناظم اعلیٰ تھا۔ میں نے''عزم'' کے ٹائٹل پرینظم شائع کی تھی اور پھرجیل میں مولا نا کو بھیجی تھی ہے

وہ وقت آیا کہ ہم کو قدرت ہماری سعی و عمل کا پھل دے ہتا رہی ہے یہ ظلمتِ شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے ابھی ہیں کچھ امتحان باقی ' فلاکتوں کے نشان باقی قدم نہ پیچھے ہٹیں کہ قسمت ابھی ہمیں آزما رہی ہے سیاہیوں سے حزیں نہ ہونا' غموں سے اندوہ گیں نہ ہونا انہی کے یردے میں زندگی کی نئی سحر جگمگا رہی ہے

رئیس اہلِ نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جی نہ ہاریں جے! جے سبچھتے تھے آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی ہے! مرئیس امروہوی کے اشعار تھے۔ میں خرمیں کی اضافت کے ساتھ بیا شعار '' رئیس اہلِ نظر'' کی خدمت میں پیش کئے۔

نبی اکرم مُنگانیاً کے انقلاب میں روحانی تربیت کوبھی انتہائی اہمیت دی گئی۔روحانیت پیدا کرنے کے سب سے بڑے ذریعے قرآن حکیم کودلوں میں اتارا گیا' اس سے سینوں کومنور کیا گیا' اور اس کے ساتھ ساتھ نفس کے تقاضوں کی مخالفت کرائی گئی۔ نیند بہت عزیز ہے' اللّٰہ کی راہ میں جاگتے رینے کی ترغیب دلائی گئی اور تہجد میں قرآن کواینے اندراتارنے کا حکم دیا گیا:

﴿ يَا يُنَهَا الْمُرَّ مِّلُ ۚ إِنَّا اللَّا قَلِيْلَا إِنَّ اللَّا قَلِيْلَا إِنَّ اللَّهِ قَلِيْلًا إِنَّ اللَّهِ الْفَالِ اللَّهِ الْفَالِ اللَّهِ اللَّهِ الْفَالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

''اےاوڑھ لپیٹ کرسونے والے! رات کونماز میں کھڑے رہا کر ومگر کم' آ دھی رات'یااس سے کچھ کم کرلو'یااس سے کچھزیادہ بڑھادو'اور قرآن کوخوب ٹھبر کھبر کر پڑھو۔ ہم تم پرایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ در حقیقت رات کا اٹھنانفس پر قابو پانے کے لئے اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لئے زیادہ موزوں ہے۔''

### ٱ نحضور مَنَّالِثَيْنَةِ كَى انقلابي جدوجهد ميں صبرمحض كا مرحله

را ن کی واہی ہے۔ ﴿ ولفد م ا نک سری صدرت بما میدوون ﴾ را بر ۱۰ کا اے بی یں سوم ہے لہ ہو با یں بیہ ہر رہے ہیں ان سے ا پ اسینہ میں گھٹن محسوس ہوتی ہے کہ یہی ہیں جو مجھے الصادق اور الا مین کہا کرتے تھے آتے یہ مجھے ساحراور کذاب کہدرہے ہیں۔ مجھے پرجھوٹ کا الزام لگارہے ہیں۔ مجھے پردھوکے کا الزام لگارہے ہیں کہ کسی سے ڈکٹیشن لے کرہم پردھونس جماتا ہے کہ یہ مجھے پراللہ کی وی آگئی ہے۔ لیکن اس کیفیت میں آپ شکا گھٹی کے لئے حکم یہ تھا کہ ﴿ وَاضِرْ عَلَی مَا یَقُولُونَ وَاحْبُرُ هُم هُمُرُ الْمَمِیْلُا ﴿ فَا الْمِوسِ ) ''جو

باتیں بیلوگ بنار ہے ہیں ان پرصبر بیجئے اور بھلے طریقے سے ان کوچھوڑ دیجئے''۔خوبصورتی کے ساتھ اپنارخ موڑ لیجئے اوران کوچھوڑ نیے' کسی اور سے بات بیجئے لیکن علیحد گیاٹھ مارکر نہ ہو۔ ہوسکتا ہے جوشخص آج بات نہیں سن رہا' کل سننے پر آ مادہ ہوجائے ۔

تین سال کے بعدمشر کین کومحسوں ہوا کہ بہتو چٹان کی طرح کھڑے ہیں اور دوبا تیں بہت خطرناک ہوگئی ہیں ۔ایک تو ہماری نو جوان نسل ان کے گر د جمع ہوگئی ہے۔ یہ بنوامیہ کا چشم و چراغ عثان ان کے حلقۂ ارادت میں شامل ہو گیا ہے۔ یہ مصعب بن عمیراورسعد بن ابی وقاص جیسے نو جوان ان کے گر دجع ہو گئے ہیں'اوراس سے بھی بڑھ کرخطرناک معاملہ بیر کہ ہمارے غلام ان پرایمان لے آئے ہیں۔ بیتوالیامعاملہ ہے جیسے کہیں پر بارود کاسٹور ہواور وہاں پر چنگاری اڑ کر جارہی ہو۔ ہمارے غلام اگر کہیں ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ہم سے ہمارے مظالم کے بدلے چکانے شروع کئے تو کس بھاؤ کجے گی؟ لہذااب جسمانی تشد دوتعذیب (Physical Persecution) کا آغاز ہو گیا کہ انہیں ماروُ انہیں بدترین جسمانی سزائیں دو'ان کوگھروں میں بندکر دواور زنجیروں میں جکڑ کررکھو۔ کھانے کو کچھمت دو' بھوکا رکھو۔ غلام ہے تو بری طرح مارو' پیٹو' گلیوں میں گھسیٹو۔ حضرت سمیہاورحضرت یا سر(رضی اللّهٴنها) کوابوجہل نے بدترین اورشرمناک ترین تشد دکر کےشہید کیا۔ جوان بیٹے عمارین یاسرکوستون سے باندھااور ان کے سامنے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو ہر ہنہ کر کے تشد د کا نشانہ بنایا۔ مار مار کرتھک گیا تو کہاایک دفعہ کہہ دو کہ''تمہارامعبود بھی سچاہے'' میں تمہیں جچوڑ دوں گا۔انہوں نے اس کے منہ برتھوک دیا۔ پھراس نے شرمگاہ کےاندر برجھا مارا جوجسم کے آریار ہو گیا۔حضرت یاسرص کےجسم کو جاروحشی اونٹوں کے ساتھ باندھ کران کو چارمخالف سمتوں میں دوڑایا گیا توان کے جسم کے پر نچےاڑ گئے ۔لیکن رسول اللّمنَاليَّيُّ اکاحکم پیتھا کہ گُفُّوا اَيُديَّكُمْ ابھی ا پیخ ہاتھ بندھے رکھو!اس کا فلیفہ میں بیان کر چکا ہوں کہ مسلمان اُس وقت تعداد میں بہت قلیل تھے۔اگراس وقت وہ کوئی جوابی کارروائی کرتے تو انہیں کچل کررکھ دیا جاتا۔ جبکہ انہیں ایک قوت بننے کے لئے مہلت عمل درکارتھی۔ دوسرے یہ کہ تشدد کا نکطرفہ نشانہ بننے سے انہیں عوام کی ہمدر دیاں ا حاصل ہور ہی تھیں ۔حضرت بلال ص کی گردن میں رسی ڈال کران کا آ قاحچھو کروں کے ہاتھ میں تھا دیتا کہا سے کھینچو۔ جیسےان دنوں عراق کی ابوغریب جیل میں قیدیوں پرتشدد کی تصویریں شائع ہوئی ہیں کہ قیدیوں کو ہر ہنہ کرکے گلے میں رسی ڈال کرانہیں زمین پرگھسیٹا جار ہاہے' حضرت بلالؓ کے ساتھ بیہ معاملہ مکہ کی گلیوں کے اندر ہوا۔انہیں نو کیلے پتھروں والی زمین پراس طرح گلسیٹا جا تا جیسے مردہ جانور کی لاش گلسیٹی جاتی ہے۔لوگ اس منظر کودیکھتے اور سوچتے کہ بلال کےساتھ بہسلوک کیوں ہور ہاہے؟ کیااس نے چوری کی ہے یا آ قا کی بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے؟ وہ جانتے تھے کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ بلال کا قصورصرف بیہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبودنہیں اورمجمہ (مَثَاثِینِمٌ) اللہ کے رسول ہیں ۔اس کا نتیجہ بیرتھا کہ عوام کی ہمدر دیاں مسلمانوں کےساتھ پڑ ھەربى تھیں۔

ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ دس نبوی تک حضور منگائیڈ کم کے دست درازی نہیں کی ۔اس کی وجہ یتھی کہ حضور منگائیڈ کم کو البوطالب سے اور وہ پنائی حاصل تھی ۔اگر چہ بنو ہاشم سب ایمان نہیں لائے سے بلکہ ان میں ابولہب جیسے بدترین دشمن بھی سے کین بنو ہاشم کے سر دار ابوطالب سے اور وہ حضور منگائیڈ کم کو تحفظ فراہم کر رہے سے ۔ قبائلی نظام میں قبیلے کا سر دار جس کسی کو تحفظ دے دیا 'پورا قبیلہ اس کے پیچے ہوتا۔ لہذا اگر شعب بنی ہاشم میں تین سال کی نظر بندی ہوئی ہے قو پورا خاندانِ بنی ہاشم اس میں شریک تھا 'صرف مسلمان محصور نہیں سے ۔ابوطالب سے کفارِ مکہ کا مطالبہ تھا کہ وہ محمد (منگائیڈ کم اس کی نظر بندی ہوئی ہوئی ہوئی دیا تھال ہوگیا 'اسی سال حضر سے کئی پشت پناہی چھوڑ دیں تا کہ ہم ان سے نمٹ سکیس 'لیکن انہوں نے اس سے انکار کر دیا ۔ سن • انبوی میں ابوطالب کا انتقال ہوگیا 'اسی سال حضر ت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہوگیا ۔حضور منگائیڈ کم ہد یا 'قلال ہوگیا ۔ ابوطالب خاندانی طور پر ساتھ دے رہے نے ساح کہد دیا 'تو گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی وفا شعار شریکہ حیات تو موجود تھی 'وہ بھی اللہ نے اٹھائی ۔ابوطالب خاندانی طور پر ساتھ دے رہے ان کا سایہ بھی اٹھ گیا ۔ اس سال کو آپ منگائیڈ کم کا مال ہے ۔ابوطالب کے انتقال سے آپ منگائیڈ کم کا مال ہے۔ ابوطالب کے انتقال سے آپ منگائیڈ کم کا مال ہے۔ ابوطالب کے انتقال سے آپ منگائیڈ کم کا مال ہے۔ ابوطالب کے انتقال سے آپ منگائیڈ کم کا مال ہے۔ ابوطالب کے انتقال سے آپ منگائیڈ کم کی سالہ ہوں کا مار کی کہ دیو مان کا سار بھی اٹھ گیا ۔ اس سال کو آپ منگائیڈ کر شعب کا کا مام دیا کہ دیو ہمارے لئے می کا سال ہے۔ ابوطالب کے انتقال سے آپ منگائیڈ کے انتقال سے آپ منگائیڈ کم کا سال ہے۔ ابوطالب کے انتقال سے آپ منگائیڈ کم کا سال ہو کہ کا سال ہے۔ ابوطالب کے انتقال سے آپ سے سائی کو کم کم کی کمائی کے دیو کا کم کیا کہ کے دیو کا کم کی کا سال ہے۔ ابوطالب کے انتقال سے آپ سے سائی کو کیا کم کیو کمائی کی کیو کمائی کم

جوخاندانی تحفظ حاصل تھا وہ ختم ہوگیا۔لہذااب دارالندوہ میں فیصلہ ہوگیا کہ مجمد (مَثَلَّاتُیْمِ) کوتل کر دیا جائے۔مشورہ یہ ہوا کہ کوئی ایک آدمی قبل نہ کریے ورنہ اس کے خلاف پورا خاندانِ بنو ہاشم کھڑا ہو جائے گا' بلکہ اس مقصد کے لئے تمام قبیلوں سے نو جوانوں کو چنا جائے جو بیک وفت جا کر حملہ کریں تا کہ یہ معلوم کرنا مشکل ہو جائے کہ کس نے قبل کیا ہے۔ مکہ کی سرز مین نگ ہوتی نظر آئی تو آپ مَثَلَّاتُیْمِ نے طاکف کا سفرا ختیار کیا کہ شاید وہاں کوئی امیریا کوئی میر یا کوئی سردارایمان کے آئے تو میں اپنا مرکز وہاں شفٹ کر دوں ۔ وہاں حضور مَثَلَّاتُیْمِ کے ساتھ تین دنوں میں جو کچھ بیتی 'وہ مکہ میں دس سال میں نہیں بیسی میں ہو ایک گھرائیوں سے جوفریا دنگلی ہے آپ مُثَالِقًا ہُمِ پُر تُنْ ہُمُ کے اس موقع پر آپ کے قلب کی گہرائیوں سے جوفریا دنگلی ہے اسے نقل کرتے ہوئے بھی کیا جوٹی ہوتا ہے:

ٱللَّهُمَّ إِلَيْكَ الشَّلُوْضُعُفَ قُوَّ تِي وَقِلَّة خِيلَتِي وَهَوَ انِي عَلَى النَّاسِ

''اے اللہ! کہاں جاؤں' کہاں فریاد کروں' تیری ہی جناب میں فریاد لے کرآیا ہوں'اپنی قوت کی کمی اوراپیخ وسائل و ذرائع کی کمی کی اورلوگوں میں جورسواِئی ہورہی ہے'اس کی۔''

إِلَى مَنْ تَكِلَّيْنَ ؟ إِلَى يَعِيْدِ جَهِمَنْ أَوْ إِلَى عَدُوٍّ مَلَّلُتُ أَمْرِي ؟ ﴿

''اےاللہ! تو مجھے کس کے حوالے کرر ہاہے؟ کیا تو نے میرامعاملہ دشمنوں کے حوالے کر دیا ہے کہ وہ جو چاہیں میرے ساتھ کر گزریں؟'' اِنْ کُم یکُنْ عَکُیَّ عَصَٰبِکَ فَلَا اُبَالِیٰ!

'' پروردگار!اگر تیری رضایهی ہے اوراگرتو ناراض نہیں ہےتو پھر میں بھی راضی ہوں' مجھےاس تشدد کی کوئی پروانہیں ہے۔'' اَعُوْ ذُبِنُوْ رِوَنِھِکَ الَّذِیْ اَثْمُرُ قَتْ لَهُ الظَّلَمْتُ

''اےربّ! میں تیرےروئے انور کی ضیاء کی پناہ میں آتا ہوں جس سے ظلمات منور ہوجاتے ہیں۔''

اس سے گہری کوئی فریاد ہوسکتی ہے؟ لیکن دیکھئے حضور مُنگانِّیْ آئی کی دونسبتیں ہیں' مقام عبدیت اور مقام رسالت۔(وَانْتُھَدُ اَنَّ کُمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ) یہاں وہ نسبت عبدیت غالب آرہی ہے: (اِنْ کُم مَکُن عُکَیَّ عَصْبُک فَلاَ اُبَالِیْ )'' پروردگارا گرتو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں!''سرنسلیم خم ہے جومزاج یار میں آئے!!

### انقلاب بنبوي ميں اقدام اور چيانج كامرحله

اگلا مرحلہ اقدام (Active Resistance) کا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اس مرحلے میں قدم رکھنے کا فیصلہ نہایت نازک ہوتا ہے۔حضور مُنالِیْنَا کُلم معالی میں اس مرحلے میں داخل ہونے کا فیصلہ اللہ کی طرف سے تھالہذا غلطی کا کوئی امکان ہی نہیں تھا۔لیکن آئندہ جو بھی تحریک ہوگی اس کی قیادت یہ فیصلہ کرے گی اوراس میں غلطی کا امکان موجودر ہے گا۔ نیک نیتی کے ساتھ غلطی کی صورت میں دنیا میں ناکا می کے باوجود آخرت کی کا میابی یقینی ہے۔ تحریک شہید بن انیسویں صدی کی سب سے بڑی انقلا بی تحریک تھی۔اس تحریک میں سیدا حمد بر میلوی سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے قبل از وقت (pre-mature) قدم اٹھالیا اور پٹھانوں کے علاقے میں جا کرفور آشریت نافذ کردی۔انہوں نے اپنی ہجرت کے بعد حضور مُنالِیْنَا کُم کُلی اسی طرح میں دائے بر مِلی سے چل کر ہجرت کر کے یہاں آگیا ہوں الہذا شریعت کا نفاذ کر دینا چاہے۔ انہوں نے بینہیں گیا تھا۔لہذا ہوں الہذا شریعت کا نفاذ کر دینا چاہے۔ انہوں نے بینہیں دیکھا کہ حضور مُنالِیْنَا کُم کُلوتو مدینے والے خود آکر لے گئے تھے آپ کو تو کوئی لینے نہیں گیا تھا۔لہذا اللہ اللہ کا نفاذ کر دینا چاہے۔ انہوں نے بینہیں دیکھا کہ حضور مُنالِیْنا کی کے اللہذا شریعت کا نفاذ کر دینا چاہے۔ انہوں نے بینہیں دیکھا کہ حضور مُنالِیْنا کُم کوثور کا میں اللہذا شریعت کا نفاذ کر دینا چاہے۔ انہوں نے بینہیں دیکھا کہ حضور مُنالِیْنا کی کوثور کی تھی اس کوثور کی کے تھے آپ کوتو کوئی لینے نہیں گیا تھی اللہذا اس کے خود آکر کے گئے تھے آپ کوتو کوئی لینے نہیں گیا تھا۔لہذا

کچھ وقت لگانا چاہے تھا کہ مقامی آبادی کا ذہن تیارہ وان کا فکر پنتہ ہوان کے دلوں میں ایمان و بقین راسخ ہواور پھر وہ اپنے رسوم ورواج کو پھوڑنے کے لئے تیار ہوجا کیں۔ آپؓ سے غلطی ہوئی الیندا اللہ کے ہاں ان کا اجر و تو اب محفوظ ہوگیا' اگر چہ دنیا میں تحریک ناکا می سے دو چار ہوگئی۔ مولانا مودودی سے بھی بہت بڑی غلطی ہوئی کہ وہ چھ سات سال تک جس طریق کارپڑمل محفوظ ہوگیا' اگر چہ دنیا میں تحریک ماک تھا' اُسے پاکستان آکر تبدیل کر دیا اور انتخابات کے میدان میں آگئے کہ شایدلوگ ہمیں ووٹ دیں گے اور پیرار ہے تھے جب تک ہندوستان ایک ملک تھا' اُسے پاکستان آکر تبدیل کر دیا اور انتخابات کے میدان میں آگئے کہ شایدلوگ ہمیں ووٹ دیں گے اور ہم حکومت ہاری ہوگی تو سارا نظام ہم خود ہی بدل دیں گے۔ نظام تعلیم بدل دیں گے نظام معیشت تبدیل کر دیں گے۔ ذرائع ابلاغ ہمارے ہاتھ میں ہوں گے تو ہم پوری قوم کی ذہنی وفکری تربیت کریں گے۔ تو بظاہر بڑا عہرہ معاملہ تھا کہ آگر بلی کے گلے میں گھنٹی لئکا دی جاتو چوہوں کا مسلم موجائے گا۔ تو الیکشن کے ذریعے سے کامیا ہی کا میسراب سامنے آیا تو وہ دھو کہ کھا گئے ۔ اس لئے کہ ابھی یہاں کی فضا تو تیا میں تھے۔ الہٰ ذاعوام کی اکثریت انہیں ووٹ کسے دے دی جی ہبر حال غلطیاں ہوتی ہیں اور خیسے میں دنیا میں ناکا می ہوجاتی ہے' لیکن غلطی اگر نیک نیتی سے ہوتو آخرت کے اجر دو واب میں کوئی کی نہیں آتی ۔

#### مدینه میں حضور مُثَالِثَةً مِ کے ابتدائی اقدامات

رسول اللَّهُ تَاللَّهُ عَلَيْهِمْ جَرت فر ما كرمدينه تشريف لائے تو يہاں اوس اورخزرج دونوں قبيلے ايمان لے آئے تھے۔اُدھر مکہ سے جو جمعیت تيار ہوكر آئی تھی بيسوڈ پڑھسوآ دمی تھے جوآ زمائش کی بھٹیوں میں سے گزرکر آئے تھے۔

تو خاک میں مل اور آگ میں جل' جب خشت بنے تب کام چلے ان خام دلوں کے عضر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر!

لہذا آپ میں ایک ہورت کے بعداقدام (Active Resistance) کا فیصلہ کیا۔ لین چو مہینے میں آپ نے نے اپنی پوزیشن کو متھ میں بنانے کی خاطرتین کا مقام بھی کا مسلم کئے۔ اولاً مسجد نبوی تعمیر فر مائی' جوعبادت گاہ بھی تھی' خانقاہ اور درس گاہ بھی تھی' پارلیمنٹ اور مشاورت کی جگہ بھی تھی' بہی گور نمنٹ ہاؤس کا مقام بھی رکھتی تھی' بہیں پر وفو دبھی آرہے تھے۔ گو یا مسلمانوں کا ایک مرکز وجود میں آگیا۔ ثانیاً آپ می گائی آئی مہا جر بھا نبول کو اپنے اور انصار کے ما بین''مواخات' قائم فر ما دی اور ہر مہا جر کو کسی ایک انصار کی کا بھائی قر ار دے دیا۔ چنا نچے انصار یہ دیا نہوں کو اپنے مرکز وجود میں آگیا۔ ثانیا آپ می گائی آئی کی اور انصار کے ما بین''مواخات میں ایک الیمی مثالیں بھی سامنے آئیں کہ انصار کی ہو بیویاں تیں ۔ اور اپنے ذرائع محاش میں ان کوشر کے کہا۔ اس مواخات میں ایک الیمی مثالیں بھی سامنے آئیں کہ انصار کی کی دو بیویاں تھیں ۔ اُس وقت پر دے در میان دیواریں کھڑی کر کے انہیں نینی ہون میں اپنے چھ سال بعد آئے۔ وہ انصار کی اسے مہا جر بھائی کو اپنے گھر لے گئے' اور کہا کہ بیر میری دو بیویاں بیں' ان میں سے جو تمہیں پند ہوا شارہ کرو' میں اسے طلاق وے دول گائم اس سے شاد کی کر لینا۔ رسول اللہ تا گائیڈ آئے نے تہیں میرا بھائی قر ار دیا ہے اور میں بیر بھائی کر ساتا کہ تیہاں گھر کہا را گھر آباد نہ ہواور میر سے گھر میں دودو ہیویاں ہوں۔ یہ مواخات کا درس تھا۔

ہجرت کے بعد چھ ماہ کے دوران رسول الله مَا لَيْمَا لَيْمَا لَيْمَا لَيْمَا لَيْمَا لَيْمَا لَيْمَا لَهُمَا كُم مِه يكيا كه مدينه ميں آباد يہودي قبائل كے ساتھ مشتر كه دفاع كے معاہدے كر لئے۔ آپ مَا لَيْمَا لِيَمْا لَيْمَا لَيْمَا لَيْمَا لَيْمَا لَيْمَا لَيْمَا لِيَمْا لِيَمْ لَيْمَا لِيَمْا لِيَمْا لِيَمْا لِيَمْا لِيَمْا لِيَمْا لِيمَا لَيْمَا لَيْمَا لَيْمَا لِيمَا لَيْمَا لِيَمْ لَيْمَا لَيْمَا لِيمَالِ لَيْمَا لَيْمَالِ لَيْمَا لَيْمَا لَيْمَا لِيمَا لَيْمَا لَيْمَا لِيمَا لَيْمَا لِيمَا لَيْمَا لِيمَا لَيْمَا لِيمَا لَيْمَا لِيْمَا لَيْمَا لَيْمَا لَيْمَا لَيْمَا لَيْمَا لَيْمَا لَيْمَا لِيْمَا لَيْمَا لِيْمَا لِيْمَا لِيْمِ لِيْمِا لِيْمَا لِيْمَا ل

بعض لوگ احتقا نہ طور پر میثاق مدینہ کو اسلامی ریاست کے دستور کا نام دیتے ہیں ٔ حالا نکہ یہ شتر کہ دفاع کا ایک معاہدہ (Joint Defence Pact) تھا کہ اگر مدینے پر حملہ ہوا تو مسلمان اور یہودی مل کر حملہ آور کا مقابلہ کریں گے۔اس معاہدے سے رسول اللّه شائیلیّ آگی پوزیشن بہت مضبوط ہوگئی۔

#### غزوهٔ بدرسے بل آٹھ مہمات

مدینہ میں اپنی پوزیشن متھ مہنا نے کے بعد آپ منگائی آئے نے Active Resistance کے طور پر چھوٹے چھوٹے چھاپہ مارقتم کے گروپ بھیجنے شروع کر دیے۔غزوہ بدرسے پہلے پہلے آپ نے ایس آٹی مہمات روانہ کیں' جن میں سے چار میں حضور منگائی آخود بھی شریک ہوئے اور چار میں آپ شروع کردیے۔غزوہ بدرسے پہلے پہلے آپ نے ایس آٹی مہمات روانہ کیں' جن میں مدوالوں کی طرف سے کوئی حرکت نہیں ہوئی ۔ یعنی اب جو شرکی نہیں ہوئی ۔ اس کے کہ شرکی نہیں ہوئی ۔ اس کے کہ مارے ہاں سیرت نبوگ میں تحریف کی گئی ہے۔ اس لئے کہ جس طرح آج کل ویسٹرن میڈیا پروپیگنڈ اکرتا ہے کہ اسلام تھوارسے پھیلا ہے' اسلام تو خونی فد جب ہے' اسلام دہشت گردی کا درس دیتا ہے' اس طرح جب کی استعاری طاقتیں عالم اسلام پرقابض ہوئیں تو مستشرقین نے اسلام کے خلاف اسی طرح کا زہر بلا پروپیگنڈ اشروع کردیا۔ اس پر ہمارے مصنفین نے معذرت خواہانہ (apologetic) انداز اختیار کیا کہ نہیں نہیں' حضور مُنگائی آئے نے کوئی جنگ خود شروع نہیں کی تھی' یہ تو حضور مُنگائی آئے نے دفاع میں جنگیس کی تھیں' یہ وضور مُنگائی آئے نے اسلام علی کہ کھی نے تو حضور مُنگائی آئے نے دفاع میں جنگیس کی تھیں' بین نہیں' حضور مُنگائی آئے نے کوئی جنگ خود شروع نہیں کی تھی' یہ تو حضور مُنگائی آئے نے دفاع میں جنگیس کی تھیں۔ حال نکہ بید بات سوفیصد جھوٹ ہے۔ مکہ کے پرسکون تالا ب میں بھی ہالچل حضور مُنگائی آئے نے پیدا کی تھی۔

وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمیں جس نے ساری ہلادی!

ورنہ وہاں کے لوگ سب کے سب اپنی قسمت پر صابر وشاکر رہ رہے تھے۔ اسی طرح ججرت کے بعد مکہ والوں کے خلاف راست اقدام Active) (Resistance) اور بالآخر سلے تصادم (Armed Conflict) کا آغاز بھی محدر سول اللّٰہ ﷺ نے فر مایا۔

غزوہ بدر سے قبل ایک سال کے عرصے میں آپ گائیڈ آنے جو آٹھ مہمات روانہ کیں ان کے دومقعد سامنے آتے ہیں۔ جدید اصطلاحات کے حوالے سے پہلا مقصد مکہ کی معاثی نا کہ بندی (Economic Blockade) اور دوسرا مقصد قریش کی سیاسی نا کہ بندی Political Containment) ہوا ہے جہاں مقصد مکہ کی معاثی نا کہ بندی Political Containment تھا۔ وردوسرا مقصد قریش کی سیاسی نا کہ بندی اور آپ کے تعام دے دیا کہ اب ہم یہاں موجود ہیں اور آپ کے تجارتی تا فلے ہماری زدمیں ہیں۔ جوراستہ مکہ سے شام جاتا تھا، وہ بدر سے گزرتا تھا۔ بدر مکہ سے دوسومیل دور ہے جبکہ مدینہ سے اس کا فاصلہ صرف نوے میل ہے۔ آپ نے قریش کے تجارتی قافلوں کورو کئے کے لئے گئی ہمیں ادھر بھیجیں۔ خودا کی مہم لے کر گئے اور اس بڑے قافلوں کورو کئے کے لئے گئی ہمیں ادھر بھیجیں۔ خودا کے بڑی مہم لے کر گئے اور اس بڑے قافلوں کورو کئے ہے اس کا فاکف سے ہو کر گزرتے تھے۔ اور اس بڑے قافلے کا بیچھا کیا جوابوسفیان لے کرشام جارہا تھا، کیان وہ فی کرنکل گیا۔ اس طرح معاہدے کر لئے۔ یا تو وہ پہلے قریش کے حلیف تھے اب حضور مُنگھ کے این ہوں نے غیر جانبدارانہ حیثیت اختیار کرلی کہ نہ ہم قریش کے خلاف آپ کی مدد کریں گئے نہ آپ کے خلاف قریش کی مدد کریں گئے نہ آپ کے خلاف قریش کی مدد کریں گئے نہ آپ کے خلاف قریش کی مدد کریں گئے۔ آپ کے معاہدوں سے قریش کی طافت کم ہوئی ۔ اس طرح رسول اللہ تُنگھ کے متاز کروں لا دونوں طرح کے معاہدوں سے قریش کی طافت کم ہوئی ۔ اس طرح رسول اللہ تُنگھ کے متاز کروں لادونوں مقاصد حاصل کر گئے۔

ہر قوم میں دوطرح کے انسان ہوتے ہیں۔ آج کی اصطلاح میں انہیں عقابی مزاج کے لوگ (Hawks) اور فاختائی مزاج کے لوگ (Doves) کہا جاتا ہے۔ مکہ میں بھی ہر دوطرح کے لوگ موجود تھے۔ جو شلے اور شتعل مزاج لوگوں (Hawks) میں ابوجہل اور عقبہ بن ابی معیط بہت نمایاں تھے' جبکہ ٹھنڈے مزاج اور برد بارطبیعت کے حامل لوگوں (Doves) میں عتبہ بن ربیعہ اور حکیم بن حزام نمایاں تھے۔مقدم الذکر طبقے کا کہنا تھا کہ چلواب مدینے پر جملہ کرواور مجمد (مُنَالِیْمِیُّم) اور ان کے ساتھیوں کا قلع قمع کر دو۔ جبکہ مؤخر الذکر اس طرح کے اقدام کے حق میں نہیں تھے۔عتبہ بن

ربید بہت زیرک انسان تھا۔ اس نے رسول اللہ عَنَا اَیْدِ اَللہ عَنا اِللہ عَنا اِللہ عَنا اِللہ عَنا اِللہ عَنا اللہ عَنا اِللہ عَنا اللہ عَنا اِللہ عَنا اَللہ عَنا اِللہ عَنا اِللہ عَنا اِللہ عَنا اِللہ عَنا اِللہ عَنا اللہ عَنَا اللہ عَنِی اللہ عَنِی اللہ عَما اللہ عَنا اللہ عَنَا اللہ عَن

ان فاختائی مزاج لوگوں (Doves) کا مکہ میں خاصا اثر ورسوخ تھا، کیکن دو واقعات ایسے وقوع پذیر ہوگئے کہ جنگجوا ورمضتعل مزاج لوگوں (Hawks) کا پلزا بھاری ہوگیا اور یہ Doves بالکل خاموش ہوگے۔ ایک تو یہ کہ ابوسفیان کا وہ قافلہ جس کا حضور تاکیفی نے بیچھا کیا تھا اور وہ بنج کر کل گیا تھا 'اب مالی تجارت سے لدا پیندا شام سے والیس آر ہا تھا۔ ابوسفیان نے قریش کو SOS کا ل بھیج دی کہ ججھے خطرہ ہے کہ مجمد ( تاکیفی کے آدی تکل گیا تھا 'اب مالی تجارت سے لدا پیندا شام سے والیس آر ہا تھا۔ ابوسفیان نے قریش کو SOS کا ل بھیج دی کہ ججھے خطرہ ہے کہ مجمد ( تاکیفی کے اپندا فور کی دوسری طور پر مد دہیجی جائے ۔ ابوسفیان کا پیغام لے کرایک آدی چیخا چاہا تا ہوا مکہ پہنچا کہ تہمارا فابدان اور تہمارا مال خطرے میں ہے 'لبذا فور آمد دکو پہنچو۔ دوسری طرف ایک اور واقعہ ہوگیا۔ حضور تاکیفی ہے بارہ افراد کا ایک چھوٹا سا دستہ تخلہ تہمارا خاندان اور تہمارا مال خطرے میں ہے 'لبذا فور آمد دکو پہنچو۔ دوسری طرف ایک اور واقعہ ہوگیا۔ حضور تاکیفی ہے بارہ افراد کا ایک چھوٹا سا دستہ تخلہ کرتے رہو۔ وہاں ایک صورت حال بیش ہوئی کہ مکہ والوں کے ایک قاطف کے ساتھ ان کی ٹم جھٹر ہوگئی جس کے نتیج میں مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک مارا گیا' دوکو وہ گرفتار کرکے لے آئے اور ایک بھاگ گیا۔ مسلمان کی اونوں کے اوپر لدا ہوا مال بطور غنیمت لے کر حضور تاکیفی کی محسور تاکیفی کی میکھوٹھ ( تنگیفی کی کے تاکیف اور بیا ہو چاہا تھا۔ جو مشرک مملمانوں کے ہوں نے ہمارا آدی ماردیا۔ یہ دوخبر میں بیک وقت مکہ بنتی کی اسلمان کوئیس مارا تھا۔ بجرت سے پہلے حضرت سے پہلے حضرت سے بہلے حضرت سے بہرت کے بعدا اب تک مشرکین نے کسی مسلمان کوئیس مارا تھا۔ بجرت سے بہلے حضرت کے بعدا ب

### انقلابِ نبوی کا چھٹا مرحلہ: سکح تصادم

متذکرہ بالا دووا قعات کی وجہ سے Doves کو خاموث ہونا پڑا اور اس کے نتیج میں غزوہ بدر سے محمد رسول اللّه مَنَّا لَیْنِیَّا کی انقلا بی جدو جہد کے چھٹے میں خزوہ بدر سے محمد رسول اللّه مَنْ اللّه بی اللّه علی اللّه مَنْ اللّه بی اللّه مواللہ کے ما بین دوطر فیہ جنگ تھی جو قریباً چھسال جاری رہی اور اس دوران حق و باطل کے ما بین کئی معر کے ہوئے ۔ غزوہ بدر میں قریش کے ستر بڑے بڑے سردار مارے گئے اور چودہ صحابہ شہید ہوگئے ۔ احد میں اللّا معاملہ ہو گیا کہ بعض صحابہ گی غلطی سے ستر صحابہ شہید ہوگئے ۔ نیا میں رنگ بھر رہا ہوں ' صحابہ گی غلطی سے ستر صحابہ شہید ہوگئے ۔ نیا میں رنگ بھر رہا ہوں '

# انقلاب نبوي كي توسيع وتصدير

اب جھے دوباتوں کی مزید وضاحت کرتی ہے۔ پہلی بات ہے کہ بی اکرم سکا گھٹانے نے طبح عدید ہے تمل نہ کوئی مبلغ عرب ہے باہر بھیجا' نہا پا کوئی خطا یا پیغا م کسی سربراہ عکومت کے نام بھیجا۔ دس سال تک سارا کام مجے میں بی کیا۔ اس کے بعد طائف کا سفر فر بایا۔ انقلا بی معام پر اپنی جڑیں بھا کرا و پر اٹھتا پہلی کی طرح زمین پر چھیاتا ہے' جبکہ انقلا بی عمل ایک بی معام پر اپنی جڑیں بھا کرا و پر اٹھتا ہے۔ جبحہ آم کی سخطی چھٹے ہے تو اس ہے دو چھٹے تکلتے ہیں' اس ہے آم کا لیودا بنتا ہے جو تناور درخت بن کر برگ و بار لاتا ہے۔ مجمد رسول اللہ کا لیونا بنتا ہی معام پر اپنی جڑیں بھی کی دورے میں اللہ کا بیونا ہوں' بھی بلکہ انقلا بی انداز کی تھی۔ آس وقت آپ چا ہے جو تناور درخت بن کر برگ و دورت کی کی نہ تھی۔ اس وقت حضرت ضحد یہ بھی کی دورے موجود تھی جو انہوں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی تھی۔ آس وقت آپ چا ہے تو قیمر و کسر کی اور دوسر ہے حکمر انوں کو خطوط بھیج کتھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں' بھی پر ایمان لاوا لیکن آپ سی ٹیش کر دی تھی۔ آس وقت آپ چا ہے تو قیمر و کسر کی اور دوسر ہے حکمر انوں کو خطوط بھیج کتھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں' بھی پر ایمان لاوا لیکن آپ سی ٹیش کر دی تھی۔ آپ چا ہے تو قیمر و کسر کی اور دوسر ہے حکمر انوں کو خطوط بھیج کے لیکن عرب میں اللہ کا رسول ہوں' بھی پر ایمان لاوا لیکن آپ ہوگئی نے ایسان بھیں کیا۔ ججرت مدینہ کے بعد آپ پائٹھٹی کے عرب کے خلاف قبائل سے معاہد سے کیا گئی کا میا کہ بھی کر دی جو جر تر میں فراند کے ۔ ان نامہ ہا ہے مبارک چند صحابہ کرام ہے کہ ہاتھ تھی اور نور وہ مونہ کا معر کہ ہوا۔ اس کے بعد پھرغز وہ ہوک کا معاملہ ہوا۔ اس کے بعد وہرغز وہ ہوک کا معاملہ ہوا۔ اس کے بعد وہرغز وہ ہوک کا معاملہ ہوا۔ اس کے بعد وہرغز وہ ہوک کا معاملہ ہوا۔ اس کے بعد وہرغز وہ ہوک کا معاملہ ہوا۔ اس کے بعد وہرغز وہ ہوک کا معاملہ ہوا۔ اس کے بعد وہرغز وہ ہوک کا معاملہ ہوا۔ اس کے بعد وہرغز وہ ہوک کا معاملہ ہوا۔ اس کے بعد وہرغز وہ ہوک کا معاملہ ہوا۔ اس کے بعد وہرغز وہ ہوک کا معاملہ ہوا۔ اس کے بعد وہرغز وہ ہوک کا معاملہ ہوا۔ اس کے بعد وہرغز وہ ہوک کا معاملہ ہوا۔ اس کے بعد وہرغز وہ ہوک کا معاملہ ہوا۔ اس کے بعد وہرغز وہ ہوک کا معاملہ ہوا۔ اس

کی حیاتِ طیبہ میں نہصرف اندرونِ ملکِ عرب انقلاب کی پیمیل ہوگئ بلکہ عرب سے باہر کام کا آغاز آپٹنگائیڈ آنے اپنے دستِ مبارک سے کیا اور پھریہ ذمہ داری امت کے سپر دفر مائی کہتم نے اس کام کو آ گے بڑھانا ہے۔

### منهج انقلاب بنبوى كاحالات حاضره يرانطباق

دوسری بات میرکہ آج وقت کے دریا میں بہت ساپانی بہہ گیا ہے اور حالات میں بہت تبدیلی آجی ہے۔ لہذا اس وقت ایک بہت بڑا سوال بیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں نبی اکرم مُنگینی کے طریق انقلاب پرجوں کا تو نظم کیا جائے گایا اس کے لئے کسی اجتہاد کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں اور پیان کئے گئے پہلے پانچ مراحل میں قطعاً کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماراا نقلا بی نظر بی آج بھی وہی نظر بی تو حید ہے اور آج بھی ہمیں ایمان کی دعوت دینی ہے جس کا منبع وسرچشمہ قر آن ہے۔ یہ تصور درست نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے اندرا یمان تو موجود ہے۔ اس لئے کہ اسلام اور شے ہے' ایمان اور شے ہے۔ ہم مسلمان اس لئے ہیں کہ مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوگئے ہیں۔ ایمان ہمیں اپنے قلوب واذبان میں خود پیدا کرنا ہے۔ تو حید پر 'رسالت پر یقین والا ایمان ہماری اولین ضرورت ہے۔

رسول الله منالی کی الله انقلاب قرآن تھا۔ آج بھی یہی قرآن ہمارا آلہ انقلاب ہے۔ الہذار جوع الی القرآن کی دعوت وسطے پیانے پر عام کی جائے۔ میرے نزدیک قرآن کی حیثیت مقناطیس کی ہے جوسلیم الفطرت لوگوں کوا پی طرف تھنے لیتا ہے۔ جن لوگوں کی فطرت مسنح ہو چکی ہوان پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ مقناطیس لو ہے کے نکڑوں کو تو تھنے کے لیکن ککڑی کے نکڑوں کو نہیں تھنچے گا۔ لہذا قرآن کے مقناطیس کو اس معاشرے میں پھیلانے کی ضرورت ہے۔ الحمد للہ کہ میں نے چالیس برس تک اس شہر لا ہور میں قرآن کی چکی پھیری ہے۔ جھے یہ خطاب بھی دے دیا گیا تھا کہ یقرآن کا قوّال ہے اور میں نے خوشی سے اس خطاب کو قبول کیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ

کے مصداق میں نے جو کچھ پڑھا تھا سب بھلا دیا۔ میڈیکل پڑھی تھی سب بھلا دی۔ ہاں یہ حدیثِ دوست ہے اللہ کا کلام ہے اس کی تکرار میں کرر ہا بھوں۔ بہرحال پہلا زینہ بہی ہوگا۔ پھر جولوگ اس میگنٹ کے ساتھ چٹ کر آ جا ئیں انہیں بیعت کی بنیاد پر منظم کیا جائے 'جو محمد رسول الله مگائیلی آبارے لئے بطور اُسوہ چھوڑ گئے ہیں۔ تنظیم کی بنیاد کسی انگریز کی نظام پر نہ ہو' کوئی دو تین سال کی امارت کا معاملہ نہ ہو' کوئی انتخابِ امیر کا معاملہ نہ ہو' بلکہ جس داعی نے تھی میں اپنا ہا تھو اس عہد کے ساتھ دے دو کہ ہم شریعت داعی نے تنہیں دعوت دی اور تم نے اس کی بات کو تھی تسلیم کیا' اس کی دعوت پر اعتماد کیا' اس کے دوگر ہوگا۔ جولوگ اس بنیاد پر جمع ہوجا ئیں اب ان کی تربیت کی کے دائرہ کے اندر اندر آپ کا حکم ما نیں گے۔ اپنا مشورہ ضرور دیں گے' لیکن فیصلہ آپ کا ہوگا۔ جولوگ اس بنیاد پر جمع ہوجا ئیں اب ان کی تربیت کی جائے۔ تاللہ کی راہ میں انفاقِ مال اور بذلِ نفس کی تلقین کی جائے۔ نفاق کوختم کرنے والی شے انفاق ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ بھی شروع ہوجاتا ہے۔ آئی صبر محض کی شکل کیا ہوگی؟ ہم ابھی حکومت کے لئے کوئی خطرہ نہیں ہیں۔ مکہ کی چھوٹی تی آبادی میں تو سو پچاس آدی بھی خطرہ بن کرنظر آگئے تیے لیکن یہاں پندرہ کروڑ میں دو چار ہزار آدی ایسے ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ البندا ابھی ان پر حکومت کی طرف سے یا اس نظام کی طرف سے کوئی دارو گیر شروع نہیں ہوگی۔ البتدان کا امتحان شریعت پر مگل کرنے میں ہوگا۔ انہیں رشوت چھوڑ نی ہوگی' کین اس سے اپنے گھروالے دشمن ہوجا کیں گے۔ اس لئے کہ وہ ناشتے میں پہلے پراٹھے اور انڈے کھاتے تھے' اب انہیں روکھی سوکھی پر گزارہ کرنا پڑے گا۔ سورۃ التخابن میں ارشاد ہے: ﴿ يَٰ يُسُمّا الَّذِينَ المُوَّا الِنَّ مِن اَلْا وَاجِلُم عَدُوّا لَکُم عَدُوّا لَکُم عَدُوّا لَکُم عَدُوّا لَکُم عَدُوّا لَکُم عَرُوّا کُھر میں فاضلاً کُوری ہوگی' کررہو'۔ آپ اپنے گھر میں فاضلاً کُوری ہوگی کردہو'۔ آپ اپنے گھر میں شری پردہ نافذکر یں گے و آپ کی پوری برادری آپ کا سوشل با پکاٹ کردے گی۔ تو یہ ہو وہ مجموض (Passive Resistance) کا مرحلہ جس شری پردہ نافذکر یں گے و آپ کی پوری برادری آپ کا سوشل با پکاٹ کردے گی۔ تو یہ ہو وہ مجموض (Passive Resistance) کا مرحلہ جس خطرہ بن سکتے ہیں۔ پھردارو گیرہوگی' دارورین کا معاملہ ہوگا۔

دورِ حاضر میں حالات واقعتاً اس در جے تبدیل ہو گئے ہیں کہ انقلاب کے آخری مرحلے یعنی سلح تصادم (Armed Conflict) کے بارے میں اجتہاد کی واقعی ضرورت ہے۔ اس لئے کہ نبی اکرم مُنا ﷺ کے دور میں ایک طرف مسلمان اور دوسری طرف کفار سے اور آدبی کا فرکی گردن مار نے میں کسی کو کیا ججبک ہوسکتی تھی۔ جبکہ آج صورت حال ہے ہے کہ اِدھر بھی مسلمان ہیں اوراُدھر بھی مسلمان۔ ہمارے حکمران جیسے بھی ہوں 'ہیں تو مسلمان ۔ بھٹر خیاء الحق ' نواز شریف اور پرویز مشرف سب مسلمان ہیں۔ دوسرے یہ کہ اُس زمانے میں طاقت کا فرق صرف تعداد کے اعتبار سے تھا۔ اِدھر بے نظیر خیاء الحق ' نواز شریف اور پرویز مشرف سب مسلمان ہیں۔ دوسرے یہ کہ اُس زمانے میں طاقت کا فرق صرف تعداد کے اعتبار سے تھا۔ اِدھر میں سامل کار اُدھر بھی با قاعدہ تربیت یا فتہ مسلح فوج نہیں تھی ۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ اُدھر سوگھوڑ وں پرمشمل میں اُدھر ہو تھا۔ دیا نجے تعداد میں فرق ضرور تھا ' نوعیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہ تھا۔

کے بارے میں ان کے مابین بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں'اگرامریکہ میں کمیونسٹ ہوں تو وہ نظام کےخلاف بولیں گے۔ چنانچیسی ایٹل اور واشکٹن میں گلو بلائزیشن کےخلاف ہونے والےمظاہرے بیہ پتا دیتے ہیں کہ وہاں کمیونسٹ عضر موجود ہے۔لیکن ظاہر بات ہے وہ لوگ الیکشن کا راستہ بھی بھی اختیار نہیں کریں گۓ الیکشن کے ذریعے ان کی کامیا بی کا سوال ہی نہیں۔

#### موجوده دورمیںا قدام کی نوعیت

دریں حالات ایک ہی راستہ باقی ہے۔ وہ یہ کہ ایک پُر امن 'منظّم عوا می تحریک اٹھے جوتو ڑپھوڑ نہ کرے اور سرکاری یا غیر سرکاری املاک کو نقصان نہ پہنچائے۔ البتہ یہ لوگ خود جانیں دینے کو تیار ہوں۔ اس کو میں '' یک طرفہ جنگ' سے تعبیر کرتا ہوں۔ یہ لوگ سڑکوں پر آ کر منکرات کے خلاف احتجاجی مظاہرے کریں۔ یہ لوگ حکومت پر اپنا موقف واضح کریں کہ ہم نے منکرات کے انسداد کے لئے آپ سے بہت درخواسیں کیں 'آپ کے آگ ہاتھ جوڑے کہ خدارا سودختم کر دو' لیکن اب ہم picketing کریں گے دھرنا دیں گئے میکوں کا گھیراؤ کریں گے اور اس سودی نظام کو جیتے جی نہیں چلنے دیں گے۔ چلاؤ ہم پر گولیاں!

اگر کسی حکومت کے خلاف اس طرح کی ایک احتجاجی تج کی چاتی ہے تو ظاہر ہے اسے رو کنے کی کوشش کی جائے گی۔ شروع میں فوج حکومت کا حکم مانے گی اور مظاہر بین پر گولیاں چلائے گی۔ لیکن ایک وقت میں آ کر فوج ہاتھ اٹھا دے گی کہ ہم اپنے ہم وطنوں کا مزید قل نہیں کر سکتے ۔ یہ کوئی قابض فوج نہیں ہے ، قو می فوج ہے 'اور جو سامنے کھڑے ہیں وہ بھی کہیں اور سے نہیں آئے۔ 1919ء میں جلیا نوالہ باغ میں جزل ڈائر نے اگر سینکڑ وں ہزاروں افراد بھون کرر کھ دیئے تھے تو اسے ان کا کیا دکھ تھا؟ وہ انگریز تھا اور مرنے والے ہندوستانی تھے' چاہے مسلمان ہوں چاہے ہندویا سکھ ہوں۔ لیکن اپنی قوم کے لوگوں کو مارنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ایک حد تک تو حکم کی تعمیل کی جاتی ہے' پھرایک وقت آتا ہے کہ جب اپنے فوجی افسر ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں۔ جیسے لاہور میں ہر بگیڈ بیئر محمد اشرف گوندل اللہ تعالی نہیں اجر وثواب دے' کھڑے ہوگئے کہ اب ہم لوگوں پر مزید گولیاں نہیں چلا ئیں گے۔ پھر دواور ہر بگیڈ بیئر کھڑے ہوگئے اور بھٹوصا حب کو پیغام مل گیا۔ چند دن پہلے انہوں نے ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے اپنی کری کے بازو پکڑ کر اگر کے جو کے کہا تھا کہ میری یہ کری بہت مضبوط ہے۔ جمعے آج تک وہ نقشہ یا دہے۔ لیکن جب لاہور سے پیغام پہنچ گیا کہ فوج کا اب بینقط نظر ہے تو وہ کری ڈول گئی۔ پھر انہوں نے پی این اے کو ندا کر ات کا پیغام بھوایا۔ بہر حال اسلامی انقلاب کے لئے جانیں تو دینی ہوں گی 'اس کے بغیر بیکا م نہیں ہوگا۔

دورِحاضر میں ہمارے سامنے ایرانیوں کی مثال موجود ہے کہ انہوں نے اپنی جانیں دے کر انقلاب برپا کر دکھایا۔ اگر چہ ایرانی انقلاب کو میں سیح اسلامی انقلاب نہیں سیم ہمان بلکہ میرے نزدیک تو وہ ایک حقیقی انقلاب بھی نہیں تھا' اس لئے کہ وہ اپنی سرحدوں سے باہرنکل نہیں سکا' جبکہ'' تصدیر انقلاب ایک حقیقی انقلاب کا لازمی خاصہ ہے ۔ ۱۹۸۵ء میں ممیں نے مسجد دارالسلام باغ جناح میں اس موضوع پر خطابات کئے تھے کہ کیا ایرانی انقلاب اسلامی انقلاب کا لازمی خاصہ ہے ۔ ۱۹۸۵ء میں ممیں نے مسجد دارالسلام باغ جناح میں اس موضوع پر خطابات کئے تھے کہ کیا ایرانی انقلاب اسلامی انقلاب ہے؟ اور پھر اس کے بعد'' منج انقلاب نبوی ''کے سامنے رکھر ہا ہوں ۔ وہ تقریریں کی تھیں' جن کا خلاصہ آج آپ کے سامنے رکھر ہا ہوں ۔ وہ تقریریں اب'' منج انقلاب نبوی ''کے نام سے کتا بی شکل میں شائع ہو چکی ہیں ۔ اگر آپ کے دل میں ذرا بھی کوئی جذبہ انجرا ہے تو اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں ۔

### وقت کی اہم ترین ضرورت

آج کی سب سے بڑی ضرورت پیر ہے کہ طریق انقلاب واضح ہوجائے۔آج مسلمانوں میں جذیبے کی کمی نہیں ہے۔ ہزاروں لوگ جانیں دے رہے ہیں۔اینے جسموں سے بم باندھ کراینے جسموں کواڑارہے ہیں۔تشمیر کےاندر جوجذبہ ابھرااسے پوری دنیانے دیکھ لیا۔تشمیریوں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ تو لڑنے والی قوم ہے ہی نہیں' اب اس کے اندر جان پیدا ہو چکی ہے۔ یا کستان سے جا کر کتنے لوگوں نے وہاں پر جام شہادت نوش کر لیا۔لیکن اسلامی انقلاب کا طریق کاریزہیں ہے۔اس ہے کہیں کا میا بی نہیں ہوگی۔اس طریقے سے آپ صرف اپناغصہ نکال سکتے ہیں۔آپ نے جاکر افریقه میں امریکہ کے دوسفارت خانوں کو بم سے اڑا دیا'اس سے امریکی تو دس پندرہ مرے' جبکہہ ۲۰ وہاں کے لوکل افریقی مرگئے ۔ فائدہ کیا ہوا؟ بس یمی کہ آپ نے اپنا غصہ نکال لیا۔ تو ان طریقوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔الیکشن سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔اس طرح اسلامی انقلاب کا خواب بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوسکے گا۔ آپ کا خلوص اپنی جگہ کیکن پیطریقہ غلط ہے۔اسلامی انقلاب کے لئے طریقہ محمدیؓ اختیار کرنا ہوگا۔ کیاحضور طُلْتُلِيَّا عرب میں اليكش كے ذريعے سے كامياب ہو سكتے تھے؟ قرآن تو كہتا ہے ﴿ وَإِنْ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُصِلُّو كَعَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ ﴾ (الانعام: ١١٧) ''اگرتم زمين میں رہنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرو گے تو وہ تنہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر کے چھوڑیں گے''۔الیکثن میں تو صرف اکثریت اقلیت کا مسلہ ہے۔ میں اس سے بھی بڑھ کر کہتا ہوں' کیا آیت اللہ خمینی الیکن کے ذریعے ایران میں برسرِ اقتدار آسکتے تھے؟ قطعاً ناممکن! خدا کے لئے اپنے آپ کو دھو کہ دینا چھوڑ دو۔ آج یوری امت عذابِ الٰہی سے صرف اس صورت میں نکل سکتی ہے کہ کم از کم کسی ایک ملک میں اللہ کے دین کو قائم کر کے پوری دنیا کو دعوت دے سکے کہ آؤ دیکھو' پیہ ہے اسلام!اس کی برکتیں دیکھو—اس کی سعادتیں دیکھو— پیہاں کی مساوات اور پیہاں کا بھائی جارہ دیکھو— یہاں کی آ زادی دیکھو— پیہاں کاامن وامان دیکھو!!اگر ہم بیرنہ کر سکے تو پھراللہ کا عذاب سخت سے سخت تر ہوگا۔ع ''اور کچھروز فضاؤں سےلہو برسے گا!''عذاب کی شدت بڑھے گی' گھٹے گینہیں۔اورسب سے بڑھ کر عالم عرب پر عذابِ خداوندی کے کوڑے برسیں گے۔اس لیے کہان پرالڈ کا بہت بڑاا حسان ہوا تھا۔رسول عربی محمدرسول اللَّه مُلَا اللَّه عَلَيْهِ ان ميں سے تھے ع''بير تبهُ بلند ملا جس كومل گيا!'' پھر بير كمان كى زبان ميں اللَّه نے اپنى آخرى کتاب نازل فرمائی۔ ہم تو چٹائی تو ڑتعلیم حاصل کرنے کے بعد عربی سیھر کرقر آن کو سیحھ سکتے ہیں'کین ان کی یہ ما دری زبان ہے۔ بہر حال پاکتان کی بقاسی میں ہے کہ یہاں اسلامی انقلاب آئے۔ یہی اس کی وجہ جواز ہے۔ ورنہ پاکتان کا حال تو اس وقت یہ ہے جیسے سور ۃ

الواقعہ کے آخری رکوع میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جب کسی پرنزع کا عالم ہوتا ہے اوراس کے رشتے دار کھڑے ہوئے دیکیورہے ہوتے ہیں کہ وہ جارہا ہے '

لیکن بے بس ہوتے ہیں — فرمایا: ﴿ فَلُوْ لاَ إِنْ کُنتُمْ غَیْرَ مَدِیْنُینَ ﴿ مَرْ مَدْ نَهُا إِنْ کُنتُمْ طَیْر قَدْنَهَا اِنْ کُنتُمْ طَیْر قَدْنَهَا اِنْ کُنتُمْ طَیْر مَدِیْنُینَ ﴿ مَرْ مَدْمِ اِ اِن کُوا کِی کے اس کا اسلام نہ آیا تو اس کے اس

میں نے سیرتِ نبویؓ سے استفادہ کرتے ہوئے' اس سے استنارِٹُو رکرتے ہوئے آپ کے سامنے وہ طریق انقلاب رکھ دیا ہے کہ اس کو اختیار کریں گے تو کا میابی کا امکان ہے' ورنہ آپ کا خلوص وا خلاص اپنی جگہ پر' کا میا بی ممکن نہیں۔ اقول قولی بذاواستغفر اللٹے لی ولکم ولسائر کمسلمین والمسلمات

(مرتب: حافظ غالدمحمود خضر)